## بياد كارضرت ولانا فتي عتبق الرسن عمان

المصنفين ديا علم ويني كابنا

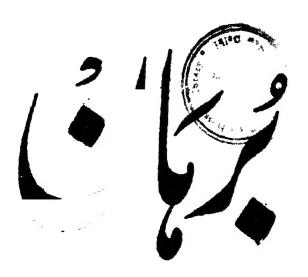

بركران اكل حضرت تولانا حكيم مختررًمات بن

مُرتِبُ جیل مہری

مریاعزازی فامنی اطهرمبارکرچی

م 1979ء مسلام برفاى كيتيت واسلام كالتعادي نظام وقانون مدين كونفار كاملاه تعلمات اسسام اوسى اقدام موسلام كى بنيدى تقيقت.

من 1912 على الله الله والمان والسفا المال فيم قرأن تابي في حقد اول في وليلم مراط ستيم والمحرزي

ما 19 عمر القرآن جداول - وي المن - جديد من الاقوا في مسيا ي معلومات معتراول -

مناسم المع والمعرا خرآن جلدوهم - اسلام كالقصادي نظام وطبع دوم بري تقطي في عروري احدقات)

مسلمانون كاعودي وزوال - تاريخ لمت حقيه دوم في فلا نت را سده ا

مستر المهداء على الفرائع المرسة الفاظ علما ول واسلام كالطام كوب مرايدة الريخ فت عدم الما في من ما

مريم المارية تعمل قرآن جلرسيم - نعات القرآن جلردم مسلما فرن كانعا أتبليم وتربيت دكال

معلى المام المع القرآن جلدهام - قرّن اورتصوّن - اصرام كا التصادى نظام دطيع موم مع يوم والم الما في كالم مستعلمة ترجان السند عدادل وخلاصة غزامه ابن بطوط وجهوم وكوس لأديه ادر مارشل ميو .

معلم الماع مسلمان كالغير منكت وسلمانون كاعروع وزوال دطيع دوم جس مسكره وصفحات كااضا وكباكيا ي

اورمتعددا بواب برها ك كيمير) الحات القران جلدم و عفرت شاه كليم المروطوي .

مهم 1912 مرجان الشه طدودم تازيخ لمت مقربهام طانق بيبانيه تاريخ لمت مقرخم طافت عاسيه اول موسم الماع ترون وسلى كأسل أول كالمي خدمات ومكاشت اسلام كاشا خدار كارنام وكالل)

تَارِيعُ لَت مُصَنِّمٌ فلا فت عباسبه ددم ، بعث ارُ.

منهوا يَ ارْجُ نَت معرَ مُنْمَ " أرْجُ مَقَرُوم فربِ أَعَىٰ " تدوينِ قرآن - اسلام كانظام مساجد -است عت اسلام العي دنيا مي اسلام كيويح يجيلا-

ملهواع لفات القرآن منهم ام عب اوراسام اليخ لمت عقدم فلافت مانير مارج براردا.

سط 194 من ارتج اسلام برايك طائران نظر فلسفركيا سيم جديد من الاتوام سياس معلومات مبداد ل رجس كو ازمرو مرتب اديمسيكرو صفول كالضافكيا كياسي وكابت مديث -

عصفهاء تاري شايخ چشت قراك ورتيرستير مملانون كافرة بندون كافانه

## بربان

## . ممديد مسئول عيد الرحن عماني

| شماره ا         | هِ مطابق جنوری محم <sup>4</sup> اء                                             | جادى الأول بمسل                             | لمدوو              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| ۲               | جميل مهرى                                                                      | ن .                                         | ا. نظارت           |
| 4               | مولاناعيدالرؤف دحانى                                                           | <sub>ا</sub> وسائنس<br>وفلسفشہ <sup>*</sup> | ا۔ اسلام<br>د دشاہ |
| وی ۲۳           | جناب محراط رسين قاسمي بستو                                                     | وفلسفسه<br>ن وتحقیقی <b>جا</b> ئزه          |                    |
| ١٨١             | مولانا واكطرظفرا سرصدلتي                                                       | بنینفیر<br>ادرندا نے کی تعیین               |                    |
| £               |                                                                                | تشرب کی نئی مطبوعات                         | - بہائ             |
| بیررا<br>نشه ۸۸ | تحري <sub>د</sub> : حناب بنت الشاطى بروغ<br>تفيروامعة ال <b>عروين</b> فاس مراة | ولي اوراخفاكا اسلوب                         | علطتا              |
| ص ساند<br>یب    | معیری میرانده اعروی می مرو<br>ترجمه : جناب گور دم <b>ی</b> ال شکمه محبرو       |                                             |                    |

يرادهن عمانى برنط بالشرف اعلى ليب وطي مي جبيداكر دفتر مربان اردوبازاردمي سفشائع كيا

## نظترا

كاحي ميں بھان ماج نسادات كواس شيرى خواب كى بھيانك تبيركها جا سكنا سے ج بصفر كے ملك نے ماکستا اور اللہ میں کا میں میں دوران و مکیھے تھے ران سے پہلے بنگلہ دلین میں امکی بامنی اور مورو کارد ی بنگالی مکورت کے باعد ں تو کھر مہاجرین بربیتی تھی، اس کے دہشت مناک نتائج آج تک ان مہاجر كيميدن كاصورت مرودها كركم مفنا فات مين وتكه جاسكة بن رجو ومان بهارلون كي كمبول ك نام ہے وسوم ہیں ، اور تین کا پر سان حال مزدستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے کوئی نہیں سے۔ ایش انعیں اس بار ماکستانی منری قرار دنیا ہے کہ الکالی عید اعفوں نے مراکلہ دلین کی شہرت اختیار کرنے کے جائے آیے ہے کو پاکستان شری بنا یا تھا۔ اور پاکستان انھیں لینے شہری تسلیم كرنے سے اس بنا پرانكاد كرنا دہاہے كروہ مغربی باكستان سے منگار دنیں نہیں گئے تھے بلكم منگرستان سے براہ است اس زمانے کے مشرقی ماکستان بہونے تھے رجباں تک ہندوستان کا سوال ہے، اس كى اف سے الفي قبل كرنے كا سوال ي سيان بي موتاكيوك ده سيال كى شربت كوترك كركے اب سے: ۲۹٬۱ مسال پیلی شق یاکشان چلے گئے تھے۔ان خانماں برباد اور برنصیب لوگول میں ، مندستان كي معدى على فور بشرقى يولى ، بهار ، الديسه اسام يهال ككر مدراس اورمها دان مرك ك مسلان شام ہیں کیں ان میں اکثریت بہاد کے مانشندول کی ہے، اس لئے ان بھی لوگوں کو بہوتوا يس ٢ ل لا كالمستعم أياده بي بهاربول كے مام سے موسوم كيا جا تا ہے ، اور ان كى حالت فلسطينى بنا ، گرميوں سے بمی زیا ده خراب ادر دردناک سے کیونک و و بندره برسول سے بانس کی جمون راوں میں مثالی بے مروملانی ى حالىت ىمبىقىم بېي ، اور د نياكى كوئى تنظيم ان كى خبرگىرى كى ذمە دارى لىينے برنيا رئىبىي –اكثر اوقات مقامي بنگالی باشندے ان کی بانس کی بستیوں برحلہ کردیتے جی اور انسیس زبردست جانی اور مالی نقصانات سے

دوچار ہونا پڑتا ہے۔اس طرح کا ایک خوز بر واقع اہمی پھلے سال میش ? یا تھا جس میں سیکڑوں اوگ چاکس اور زخی ہوئے تھے۔

بهسپ لوگ ده تیمی جھوں نے اسلام اور پاکستان توہم عنی ادرا یک دومرمے کا جڑو کا یفک سجعانغاءا درباکستان کا مطلب لاالہ الاالٹ قرایدیا تھا۔ یہ وہ اوگ تھے جھوں دنے پاکستان کی تحریک کو فرق خدب کی ایک ایسی سبیل یجھا تھا جو دین اور ذربب کی ، سیت کونبدیل کرہے ، دنیا میں ایک مثثالی مكيدت كي قيام كاسب بنين والي تعى - ان وكون في حترافيا لي مديندبون ، لسال ا درتهذي فرق وامتياز العظافي اورساجي تقاصول كحائزات ونتائج كوكيسرمستروكم ديا بندا وروحدت كله يرسلم قوميت كي غيا ديكمي هي \_اوران لوكوں كو غربهب دشمن ، اسلام دشمن ا دركا فروں كا آلزكار قرار دیا تھا، جراہیں متائح وعواقب سے باخ برر لے کے لئے اپنی بسالا بھرجدوجہدیں مصروف نفے ، ان کا کہنا تھا کہ مسلما لوں کا خدائی ہے، قبلہ ایک ہے، کناب ایک ہے ، دسول ایک ہے ، خریب ایک ہے توساری دینا کے سلال ایک کیول نہیں بوسکتے به وه کہتے تھے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے تیام کی مقدس جدد جدر کے ذرایع اسلام کے تحفظ کا مفدس فریعنہ انجام دے رہے ہیں جوسادی دمیا ہیں ایک بے مثال اسلای عکومت ثابت ہوگئ اور سیکے ذریعہ وہ دنیا میں ایک ایسے اسلای معاشرہ کی تفکیل کریں گے ، جو ساری دنیا کے مسلا نول کے سامنے ترون اولی کے اسلامی معاشرہ کی نصور ردوبارہ بیش کرے کا سکن جرک سلانوں کے لئے بعضال سیاسی قدت کی تعمیر اور دینی احکام تولیم کی خلط آئی عظیم انشاك ملک کی تشکیل اور مرد کا وش ا ور مراحمت يتعفيظ فروغ املام مع مقعد سے جلال کی تغی ،اس کا پہلانیجہ تو برکل کرمیغیری مسا او کاعدالی پراها به قدا اعظیم انشان روا تیول کی حامل جمعیت توش کرتین حسول ،مغربی باکستان مبدورشان اور مشق اکتان میں مرکئ ادروس کروڈ افرادریشتل امت کی عددی طاقت میں تین میں کروڈ کے تین الك الك الكرام ومن بكوكن مدوسراتهاه كن نتيج بيافكل كرمندوستاك كى سرصدوں كه اندر باقى مانده مسلها الهمجى نبرزيي تأوا در ابك بزاربس كى مكرا فى بي جح شدة نهذبي اندوخة كه ساخه سياسطور

نون دخطرا تشویش اورانعا لیت کی بدفعاً توا یا به سمرو رسیانوں کے اس گردہ کی تھی جو مند وسنان کی تاریخ کے سب بڑے اور عجب وغرب انقلاب کے برق دفتار نتیجہ میں ، اسلام کی ساڑھے تیرہ صورت حال سے دوجار مبوک تھا۔ لیکن ان مغربی اور مشرقی علا تو ل میں جو پاکستان کے حصد میں آئی تھی ، مسلانوں کی صوحال اسے دوجا بری تھا۔ لیکن ان مغربی اور مشرقی علا تو ل میں جو پاکستان کے حصد میں آئی تھی ، مسلانوں کی صوحال اور نے اسلام کے دوجا احساب بری ما تھا اور کے ساتھ اور کی احساب بری ما تھا دے ہے ، اور ایک نئی مملکت کے حصول اور نئے اسلام کے مطالبہ کی کامیا بی کا بوش وخودش ابنے شباب برتھ کہ اس میں مہونے تھے جوان کے نزدیک اسلام کے فروغ اور وطاز رسیوں ہوندی کا دورہ کی اسلام کے فروغ اور اسلامیان ہوندی کی کرد اور اور اور کور کوران دورہ کی میں اور کور کی مطالب تھا۔ اور وہ اس طرزعل کو اس دولیش کے لیگوں کی طرف سے استقبال ان کی توقع کے عین مطالب تھا۔ اور وہ اس طرزعل کو اس دولیش کو کی ساتھ کی طرف سے استقبال ان کی توقع کے عین مطالب تھا۔ اور وہ اس طرزعل کو اس دولیش کو کیساں می شاہت میں طرف کے جال میں پیلنے خیر کا دولی تھی۔ وہاں میں اور میں کی میں اور کی مسلم کی خوال میں پیلنے خیر کور کی اسلام کے دورہ کی مسلم کے موال میں پیلنے خیر کی دورہ اس کورک کی جو رہ کی مسلم کی میں میں معرب کے میں شرقی اور خربی کے جال میں پیلنے خیر کی دورہ کی میاں میں پیلنے خیر کی دورہ کی میاں میں پیلنے خیر کی دورہ کی کورک کے جال میں پیلنے خیر کی دورہ کی کی میں اورہ کی کی میاں میں جو تھی ہیں۔ وہ دورہ کی کی میاں میں شاہت کی طرف کے جال میں پیلنے کی دورہ کی کورک کے جال میں پیلنے کی دورہ کی کورک کی میاں میں شاہت کی طرف کی کھورک کی دورہ کی کورک کے دورہ کی کورک کی کی کورک کے دورہ کی کورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کورک کی کے دورہ کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کور

پاکشان کے دوسرے بازی سٹرتی پاکستان ہیں صورت حال بانکل دوسری تعی جہاں مشرقی نہدستا کی ریاستوں بہار ، اڑ لیسہ اور شرتی اتر پردلیش کے علادہ مغربی بنگال سے بھی لوگ بہو نچے اور ڈھاکہ کے علادہ ویشا گانگ اور سہٹ وغیرہ ہیں ان کا بہم مہاجروں کو بہا جروں میں اکثریت بہار کے لوگوں کی اس لئے مشرقی پاکستان میں آنے والے سہمی مہاجروں کو بہا ریوں کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ان فرا مدہ سلانوں کو سیتے زیادہ پر ایشائی زبان کی احبیب کی دجہ سے ہوئی ، اور اس نسانی انتمالی کی دجہ سے دہاں مہاجرین دوصوں میں سنت م ہوگئے اور اسی اختلاف کی وجہ سے مغربی بنگال سے کہ دجہ سے دہاں مہاجرین دوصوں میں سنت م ہوگئے اور اسی اختلاف کی وجہ سے مغربی بنگال سے سے آنے والے مسلان تومشرتی پاکستان کی ثقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان تومشرتی پاکستان کی ثقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان تومشرتی پاکستان کی ثقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان تومشرتی پاکستان کی ثبان کی تقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان تومشرتی پاکستان کی تقافت میں آسانی کے ساتھ مل گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان تومشرتی پاکستان کی تقافت میں آسانی کے ساتھ میں گئے ، اور جبگالی نبان میں ہوئے دوالے مسلان کے ساتھ میں گئے دوالے مسلوں تومشرتی پاکستان کی تو ہوئے کے دوالے مسلوں تومشرتی پاکستان کی تو ہوئے کے دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں تومشرتی پاکستان کی دوالے مسلوں تومشرتی پاکستان کی دوالے مسلوں تومشرتی پاکستان کی دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کو دوالے مسلوں کو دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کو دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کو دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے کی دوالے مسلوں کے دوالے مسلوں کی دوالے مسلوں کی دوالے ک

اشراک کے سبب سبکا کی تہذیب ہیں ان کا علی ہ تشخف باتی نہ رہ سکا اور وہ بھکا کی تومیت کا ایک بردولا بنے کے رہیں ہیں آئک سبب ، غیر بنگائی مہاجروں کے لئے مزید پرلیٹا نیوں کا مبب بنا جوا پیٹے آپ کو تہذیب اور معیار ڈنگر کی کے اعتبار سے بنگالیوں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے ہے اور حقالت اولون تے اور حقالت اولون تے اور حقالت اولون تے اور حقالت اولون کے حامل احساس برتری سے بھر تو پر تھا۔

منزتی بنگال سے تعلع نظرسا دے پاکستان ہیں ، مہا جرمین کے ذمہن وَلَکر تِنجیکی اورمبنباتی اثراث کاغلیہ انبرادیں سے نابال دیا ، وہ اپنے آپ کوئی اسلامی مملکت کافالق سمجنے نتھے ا وران کا خیال تھا کہ یک تان کے قیام کی جدوجہ رمیں ان نافیعلہ کن کروار ، اور باکٹنان بنے کے بعد نا قابل بیان مصاحب پہا کک کہ دہا برت کی اذبیت اٹھا نے کہ وجہ سے ان کا نئی اسلامی مسلکت پریٹی ملکیت ، مفا می لوگول سے کہیں زیادہ ہے ، جو باکستان کی صدوجہدا ورسے راکستان کے تیام کے بعد تاریخ کے سنگین فرقہ وارا نہ فسادات کی بلکتوں اور نباہ کن انزات سے محفوظ رہے اور آرام سے گھروں بربیٹھے رہے ، وہ ا بھی تک باکستان کے مرسی نصورسے اس درجہ سرشار تھے کہ بنجا بی، سندھی، بلوچستانی اورسرحد كى توميتوں كى حقيقتوں كونا قابل كاظ مجھتے تھے ، اور علاقا ئيت كافرق ان كے ليے كسى درج بين بھى قابل فبول نہ تھا۔ اس لئے ان کی خوام ش منی کہ ماکستان کی زمام حکومت ان کے ماتھ میں مواوروہ ابنی وضی کے مطابق اس ملک کا نظام حلِلاتیں ، پاکستان سے سندو آبادی کے انخلاری برولت ایس اس خلار کو مجرفے کا موقع مجی مل گیا شھا ا دروہ سندوؤں کی چھوٹری میوئی جائیدا دوں ادراعلی عہدہ پر قالِف بھی موگئے تھے راس لئے وہ اس غلافہی ہیں بھی جٹلا ہوگئے تھے کہ انتظامیہ میں ان کی تنا سع کہیں زیادہ کامندگی ا ورککومت پران کا تفوق مستقبل میں مجی برسنوربرقراررہ سکے گا۔

تیکن ان کی به ساری امیدی طبری بنجابی ،سندهی ، بم حبتانی ا ورسری تودندی کی مزا سے کراکر چرچ دموکشی ، جوجلدی اتن طافتور ا ورخوفناک انداز سے نوتشکیل پاکستانی سیاست ، مکو

اود مَمَامَرْت بِرِغَالب المُكْنِي كرمها برول كى سيع بِرَى شخسيت ان كے مسبِ بِرِرے لبنى بان اود پاکستان مے وزیاعظم نواب نامہ لیا تستایی خال کو ایسے پرامرا بھالات میں شہریکردیا گیا کہ آج کک ان کا قتل ایک سرسبنہ ماز بنامواہد ، اس کے بعد گور زجرل خلام محدادمان کے بعد نوجی مکراں جنرل محدالوب خال کے دوری ، اخیں سیاست اورانتظامیہ سے بے دخل کرنے کی معملی حس کی بدولت و وسعب لوگ، وزارتون اورام عمدون سعودم كردي عمق ، جوباك النك تيام ك فررًا بعد، ان عبدون افتنيو يرقابعن موصية تمع يعغوانيان تقاضول كے ناگزيرا ثرات، اورنسان وعلاقائى تعصبات كى مە محرم با زاری پاکستان میں مہوئی کہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ وہ لوگ جو اپنے خوالوں کی اسال سلطنت تعمير كم لے كے ليے باكستان مي مفتقل بوئے تھے ، رفتہ رفتہ انگ البيے مستقل طبقہ۔ مها بوین کے طبقہ میں محدود میروکررہ گئے ، جھمیں بنجا بی، سنرھی ، ملوجیں ان ، سرحدی اور دیگا لی تومیتوں میں سے کوئی ایک قومیت بھی قبول کرنے برتیار نہمی۔ ایھوں نے مغربی اکستان میں ایک بارجزل محالیوب خاں اورس فاطمہ جناح کے حدمیان السکشن کے موقع بر، اور دو*س ک* بار مشرقی پاکسنان میں ، مبکلہ دلیش کی تحریک کے مقابلہ میں مغربی پاکستان کی فرجی حکومت کاساتھ دے کر، اپنی کھوئی مولی اہمیت اورع دوقارکو بحال کرنے کی کوشش کی تعین دونوں بارما کا موکرپیلے سے بھی ذیا دہ کس میرسی اور دُلوں حالی کا شکار ہوگئے ۔ پہلی کوشنش کا بیج مغربی پاکشا میں سال عمر میل می اجرفسادی صورت میں نکلاء حب میں بیمانوں کی قیادت جزل الدب فال کے اور الیب نے کی ، اور دوسری کوشش کا بھیانک انجام ، بنگاریش کے قیام کے بعد ایسے بھرگر قتل عام کی شکل میں ظاہر عبوا ،جس میں کم از کم دولا کومہا برا طرح ارے گئے کسیروں مجر تو بھرے پڑے فاندانوں کا نام ونشان تک مے گیاا ور تبن لا کھ سے زیادہ لوگ مستقل طور برہے بیارو مردکا رہوکر رہ گئے ۔

اب کراچي ميں باکستانی ادرخ کے درترین گروسي فدا دانت ديں ، دباج دين پر الماکت ،

تاراجی ادرخانان برمادی کی جوتیات ٹوٹی ہے، اس نے مغربی باکستان میں مہاجروں مستقبل کے بیک بین میابروں کے مستقبل کے بین کے بین اس سے پہلے بھی وہاں سندھی، اددو، نبانوں کے تنازعر برجونسانی فسادات ہوجکے ہیں، ان میں مہاجرین کے قتل وغارت اددوم کردوں کی آتش زنی ادرنایاب اددون خطوطوں کی تبامی کے مولناک واقعات بینی آتے ہے ، جن کے بعد، اس زمانے کے وزیراعظم ذوالفقادی بھونے دمہاجرمین کے تناوی کی کوشش کی تھی کریہ فسادات نے اور پرانے سندھیوں کے درمیان ہوئے ہیں۔

بہد مشرقی پاکستان (بھکر دیش) اور اب مغربی پاکستان کے واقعات نے نابت کودیا ہے کہ بہد مشرقی پاکستان اور بھر دی تو می توکی کی بغیاد رکھ کر اتن بڑی سیا مخطی کی بغیاد رکھ کر اتن بڑی سیا مخطی کی بغیاد رکھ کر اتن بڑی سیا مخطی کی بھی میں اسلام اور سیانوں کو سرطبند کرنے کہ بجائے نئے اور تیجیدہ مسائل سے دوجیار کردیا ، جھوں نے تینوں خطوں کے مسافوں کی زندگی کو ایسے مصائب سے بوجھ کر دیا جن کا تصریح بہت مہد دستان میں نہیں کیا جا سکتا ، ان کے شری مصائب سے بوجھ کر دیا جن کا تصریح بہت ہوا ، اور اب انھیں الیے سنگین حقائن کا سامنا ہے خوالوں اور بڑوائی قلے تھے رکھنے کا دورختم ہوا ، اور اب انھیں الیے سنگین حقائن کا سامنا ہے جن کے لئے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے ۔ قدموں کی اجتماعی سیاسی علی مطبول کا بیتے جس بھیا نک میں میں نکھا ہے ، میں تھے ، پاکستان کی تحریک میں میں بے ذیا دہ جوش فرق کی محال نوب نے بھار ہوگیا ہے ، اس لئے اب وہی ان تینوں علاقوں میں اس کی مطاف اس کے سانوں کے نفید کی مطبول کا نمیش کا مطام ہو کیا ہے ، اس لئے اب وہی ان تینوں علاقوں میں اس کی ما فاست اور بھیانی کیفیت کا مطام ہو کیا ہے ، اس لئے اب وہی ان تینوں علاقوں میں اس کی مطاف است کے سیان کی نفید نے بھر ہورہیں جو پاکستان کی تقسیم کی صورت میں برصغ کے نفید نے آبھر آبھر آئے تھے ۔ اس گئے اب وہی ان تینوں علاقوں میں اس کی مانا فاست کے سیان کی نفید نے بھر ہورہی جورہی جورہی جورہی جورہی جورہی جورہی جورہی جورہی تھی کی صورت میں برصغ کے نفید نے برائی مرکا فات

## اسلام وسائنس

(۲) مولانا عبدالروُف حجنداً نگری نیبال)

ایجادات عالم معادی دمسعتی ترقیات سے انسان افراموشی کادماغ خراب موگیداس سے ابیے کوخداسے کے نیاز سمجہ لیا۔ اور ان تمام آلات وایجادا

بادات برنخرو خور اور فدا فرامو ا تمیک نہیں ہے

پڑکیے کو کے خداک کارمازی اورکارفرائ اور مشیت کے کاروباد کو ایک وم م مجول گیاے

> طاج عیش در روزه تواس پریمکول گئے خدا کے فکم کز کیا خودخدا کو مکول گئے؟

یہ انسان غور نہیں کرنا کران ایجادات و ترقیات میں ہار۔ کے فخروغور کی کیا چرہے ۔ کسی چزر کے واقع و معلوم ہوجائے کی خوشی ایک موجد کو تو موسکی ہے کہ اس نے ایک خاصیت کو دریا نت کولیا اس کو ایک اورکا انکشاف ہوا اس کے سوااس کا کچھ بھی کا رنا مرنہیں ہے یہ فاصیت کیوں اس میں ہے دہ یہ نہ بتاسکے اورن اس میں کوئی خاصیت یہ کرسکے گا۔ اورن اس میں کوئی خاصیت یہ کرسکے گا۔

آگ جلات سے رہ فاصر معلوم ہوا مگر پرفاصر کس نے بیدا کیا، اس کی مامیت

علت کیا ہے اس پر برستور بردہ بڑا ہے۔ ارباب سائنس نے آگ وہائی کے اس امٹراج سے بھاب واسٹیم تیار کمیا مگومہ تو بائی جنایا اور نہ آگ میں حرادت تکلیق کی اگر آپ آگ دیانی علیٰ و کردیں تو مجھاب واسٹیم کی تیاری مہل مہوکررہ جائے گی۔

ایک مثال ارماه درمفان کے افتتام برکی لوگ عیدکا چاند دیکھتے ہیں توجس کی نظر سب سے بہا جا ایک مثال کے افتتام برکی لوگ عیدکا چاند دیکھتے ہیں توجس کی نظر سب سے بہا جا ایک مثال ہے دہ خوش موکرسب کو دکھا تا ہے حالا بحر مثر اس نے وہ نظر آگیا جس کو آنکھ سے دیکھا اور مذوہ آنکھ ہی اس نے بنائ جس سے جاندنظرآگیا کیکن چزک اس نے سب سے پہلے دیکھا ہے اس لئے اس کوخشی ہوئی ہے تواس طرح ایک موجد کو سب سے پہلے کمی چزک دریا فت واکتشا فات برخوشی ہوئی جا تواس خراراون مدا اور خراص کے خواص کا بیٹر کو مذبنا یا ہے مذابس میں کوئی خاصیت ببید کی ہے خواص کا بیٹر لگا یا ہے مذابس میں کوئی خاصیت ببید کی ہے مدابراری کے خواص کا بیٹر لگا یا ہے۔

ادی ظایان می است که این می می این می از مین گان نے توکا نبات کی وسعت اور نظم و عدا کا انکار محض حافت سے ایریرکو دیکھر خداکا اقراد کیا ۔ پڑاس کے برعکس برایک عجیب بات ہے کہ ۱۲ راپیلی وہ اگر میں روس کا اولین خلا ر باز ، پو ، دی گیکادمین جب زمین سے مرف ایک میشو چیاسی میل اوپر می پینے کی زمین کے گرد صرف ایک چکردگا کروا ہوا تو اس وقت کے روس کے وزیراعظم مسٹر فروشی میٹ برسے فروغ ورسے یہ لعنوا دل آزاد اعلان کیا کہ ہما رسے آ دمیول کوتو ظاؤل میں کہیں خدا نظر نہیں ہیا ۔ لیکن سوا ایر ہے کہ دوسی خلاا دُن میں دیکھا می کمیا جس کی بنیا دیر اس کولفین موگیا کہ خدا کی وجود نہیں ہے آخر وہ کون سی علامت ونشانی ہے جو النکار خدا پر امعلیلی ایک کہندا کی وجود نہیں ہے آخر وہ کون سی علامت ونشانی ہے جو النکار خدا پر امعلیلی ایری میں دیکھا دی میرکری تھی۔ ہے کہندا کو وجود نہیں ہے آخر وہ کون سی علامت ونشانی ہے جو النکار خدا پر امعلیلی ا

تعدم الدامسيد السما واحت والای حن بين اس كرس تمامسا وى كائنات اورخلاول الدي كرس تمامسا وى كائنات اورخلاول الدي اس كرس تمامسا وى كائنات اورخلاول الدي الدي الدي الدي كرس تمامسا وى كائنات اورخلاول الدي الدي الدي الدي الدي الديمكن الدي الديمكن الديم الدي الديمكن الديم الدي

النَّدِ تَعَالَى فَ سُورهُ فَي لَي كِياخُوبِ ارتَّنَا دِفرها يا لَيْ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِ لَى فِي اللَّهِ يَعْلَمُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُعِلَّمُ اللْمُعَامِ

این دوگوں میں سے بعق الیسے ہیں جو بغیر حقیقی علم یا ہوایت (دلیل عقلی) یا کتاب دولت و دلیل عقلی) یا کتاب دولت و دلیل نقلی) کے خدا کے بارے میں خواہ مخواہ مجاڑنے لگ جاتے ہیں بجر سے محدن اکو التہ ہے دار تنا ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے داستہ سے برگشتہ و گراہ کرے تو ایسے شخص کے لئے دنیا ہیں بھی رسوائی ہے اور تیامت کے دن ہم اس کو جبتی مہوئی ایسے شخص کے دن ہم اس کو جبتی مہوئی ایسے کی عرف کا عرف جکھائیں گئے۔

اس آبت کریمہ کے مصداق خروشچون نے تبجرہ غور سے گردن ابنی ہوئے خداکے بارے میں ہوغلط و گراہ کن معالمہ کیا تو دنیا کے دسواکن عذاب میں وہ بشلا ہوا۔ اس کا انجام بھی سب کے ساھنے ہے کہ دوس کے موجودہ وزیراعظم کوس می نے خروشچوف کو وزادت عظم کی کرس سے ہٹاکر گنائی وا دی ہیں ٹاپک ڈبیاں مارنے کے لئے دھکیل دیا۔ اب یہ سب لوگ ذاکھ ہموت مجد کر مخلد فی السنار موقعے ہیں۔

ریخب یادرے کرسائن وانوں میں سے مامرین روسی خلاماز کی غلط بیانی کی توسع انسان کا بیان ہے کرکائنات میں سے مرمنہ سورہ کک بہو بچنے کے لئے سات سال کی مت کے گا۔ کی بحرزین سے وہ نوکروڈ سیس لاکھ بیس کی دوری برہے اور نظام میں کے ایک سپارہ بلوڈ کک بہونچنے کے لئے بہالیں سال کی مت کے گی ،کیونکو ہیں سے وہ تین ارب ستا دن کروڈ میل کی دوری برہے اور یہ بہو بخ اس وقت بوسکتی ہے جبکہ ہم اس خلائی ماکٹ سے سفرکریں جریدرہ بزادمیل فی گھنڈ کی دفتارسے پر داز کرے۔

میرنظام شمسی کے ایک قریب ترین سیارہ تک بہویجے کے لئے مدت ماڑھ سات سال انگے گئے کہ اس خلائی راکٹ سے سفر کریں جوبندرہ ہزادمیل فی گفتہ کا رہا ہے۔ رہا ہے

ا رہا ہے۔ کے ایک ساز میں کہکشاں تک بہو بچنے کے لئے جبکہ اس فلائی راکٹ سے سفر کریں چر ایک سکنڈی ایک لاکھ چھیا لیسس فرادمیل کی دفتار سے پرواز کرے تو مت پندرہ لکھ سال لگے گی (ان تمام چیزوں کا حوالے معبوط طور برا کے آرہا ہے)۔
توجہ گارین نے ان فلا ڈی ا ورکہ کھٹا کی کاسفری نہیں گیا اور مذکوسکتا توجہ گارین نے ان فلا ڈی ا ورکہ کھٹا کی کاسفری نہیں گیا اور مذکوسکتا تھا کیونکہ وہ دیمین سے صرف ایک کھٹو ہی اوپر جاکرا ور زمین کے گرد چکولگاکم ایس کی اوپر جاکرا ور زمین کے گرد چکولگاکم ایس کی اوپر جاکرا ور زمین ویتا ہے کیونکہ ایس کی ان کا انکار زمین ویتا ہے کیونکہ

فرالان فلائ وکنکشا وُل کی مزل سے بے حد طندا وربہت طبندہ ہے۔
اُج جد انسان کا ایک قریب ترین سیارہ تک بہونچنا نا ممکن ہے کیؤکم
اید دہاں کی جو نجے کے لئے ساڑھے سات لاکھ برس کی عربا ہے کا منات کے جدچہ تک بہر نجے کے لئے گادین کے باس بھلا امکان کہاں تھا۔ فدا توجاند ،
جدچہ تک بہر نجے کے لئے گادین کے باس بھلا امکان کہاں تھا۔ فدا توجاند ،
سورج ، سٹ رول اور اربول کھ لوں کہ کشاؤں سے بھی اور بہت اور بوش معلی مورد مائے کہ جب اوری گادین خود سائینس کے سلم اصول کے بہت فداک کا تنات میں سے ایک قریب ترین سیادہ مگ رسائی نہ یاسکا تو بھر بھی خوا کی کا تات میں سے ایک قریب ترین سیادہ مگ رسائی نہ یاسکا تو بھر

اس کے لئے فدائک رسائی اسوال کیاہے ؟

علاوه ازیں پرحقیقت ہے کہ ہاری تعالیٰ کو دنیا کی تکا ہی اپن گرفت ہیں منبی اسکتی ہیں۔ کو چیک کے دنت ہیں منبی اسکتی ہیں۔ کو چیک کے انگر بھا اُوکھ کے کہ انگر بھا اُوکھ کے انگر بھی اور وہ نگا ہوں اسکتی ہیں اور وہ نگا ہوں کو یا لیتنا ہے اور وہ باریک بین جبرد کھنے والا ہے۔

تعفرت موسی علیہ انسام خداکونہ دیکھ سکے جو بڑے مقدس ونزہ رسی تھے تو یہ باستی ونزہ دسی تھے تو یہ استی کے ۔ فداتعالیٰ کو تعید بنا دیاری تعالیٰ کوسکیں گے ۔ فداتعالیٰ کو تعید میں تعید میں میں کے دیکھ سکے احداس کے بعد کے معداول تھے اس کا ادراک کوسکیں گئے ۔

حقیقت یہ ہے کہ او، ری ، گگا دین کے متعلق اس پکے بیان سے کہ خداکوں گ آنکھوں نے نہیں دیکھا پرکسی مسلمان کے دل میں تذبذب نہیں ہدا ہوا۔ اگروہ یہ کہتاکہ میں خداکود کیمہ آیا ہوں توالبتہ اس کے بیان کی تکذیب وتردید کرنی ٹرتی۔ کیوٹکہ اس کی بات ارشاد باری تعالیٰ لامیل دکے مالا بصداد کے خلاف ہوتی۔

دنیاکی مداری غیرسلم طاقتیں اپنے تام دسائل اس مکتر پرندور دینے میں استعال کرتی ہیں کہ اسلام ایک فرسودہ قدیم مزیرب ہے اور ایک دقیا نوسی نظام ہے

جومال کے تقاضوں کو بورا نہیں کرسکتا۔

ان کی اس نکرمندگی کی دجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیغیرسلم طاقتیں واتھی ہاری کروں کی اس نکرمندگی کی دجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیغیرسلم طاقتیں واتھی ہاری کروں کی اور ہرلی افا سے ہاری مبتری د تر ٹی کی خواہاں ہیں، بلکہ دجہ یہ سیے کہ ان کویہ خوٹ کھا ہے جار ہا ہے کہ کہیں مسلمان بھرسے اسسلام کے سایخے میں اپنی ڈندگی ڈھائی کر ایسی داواڈ دنہ بن جا میں جس سے محمدا کرغیرسلم طاقت لی کو

ابنامر موڑ نے کے سوائی حاصل نہ ہوا، افراقی میں کلیسا کے سرمرا ہ یہ فقرہ دہرا میکے میں کہ دونوں کے سوائی حاصل نہ ہوا، افراد میں خواد کی دونوم سے نہیں بلکہ مسلام سے ہے۔ انھیں خیالات کا اظہاد امریکے کا مشہور سائندال بھی کو جیکا ہے ۔ علامہ اقبال نے انھیں خیالات کا اظہاد کیا ہے کہ بڑا سنیطان اپنے ہی جیلوں سے کہتا ہے۔ کہ بڑا سنیطان اپنے ہی جیلوں سے کہتا ہے۔

عصرماً عزکے تقاضاؤں سے لیکن ہے بہنون آشکا راہوں جائے شرعِ بینمبر کہسیں

یہی دجہ ہے کہ ہمارے نوج انوں کو خاص طور بر رقص گا ہوں ک راہ دکھائی جاتی ہے ، اللہ کیوں کو جائی جاتی ہے ، اللہ کیوں کو جیائی کی تعلیم دی جاتی ہے ، اور مرالیسی چزرسے نفرت سکھائی جاتی ہے ۔ سے جسے ایک مسلمان عزت و احترام کے لائق سمجسا ہے۔

جارے عوام کو تلیت برست تو مذبا یا جا سکا لیکن ان کے دل و دما غ بر اسلام کی کمتری کی ممبرشت کردی گئ ا وراسلام کے فرسودہ نظام بونے کا دعوی کی ایک بات کا دعوی کا دور مسلا اول کی برصی مون تعداد نیست و نابود برجائے۔ بری کا دی برکور دست کو الله برک کو کا ایک ایک میک در ایک کا دیا جا ایک ایک میک در ایک کا دیا جا ایک ایک ایک کا دیا جا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا دیا جا ایک میکا فرول کو سخت ناب معدم و و

ہارے دوشن خیال جدیدتھ ہے افتہ اور اسسال مابدی صدافتوں کا نام ہے مغرب زدہ صرات اسلامی تعلیم کے متعلق کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ زمانہ رسالت سے ہے کہ بڑھ میکا ہے ۔ دنیااب کا نی ترق کر مکی ہے ۔ نئے حالات ، نئے اصول کے تحت نئے مسائل کی خردرت ہے ۔ وہ مجت بھی کہ اس کی حددہ صداحل پرانا موجکا ہے ، اب اس کو حددہ سائل کی حددہ مداحل پرانا موجکا ہے ، اب اس کو حددہ

تفاه ند اور نے مالات کے تحت کچے بدلناچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرپران عادی گراکر نئی بنائی جاتی ہیں۔ بدل نئے بنائی جاتی ہیں۔ برائی تعلیم بدل کوئی تعلیم اس کی مجر بیتی ہے۔ برائے نصاب بدل نئے نصاب رکھے جاتے ہیں۔ گراسلام کو کیا بوالی میں گراسلام کو کیا ہوگی استادی پر انے مسائل اب تک دہرائے جاتے ہیں جو دنیا کی ترقی میں فراحسم بوجی ہے۔ ایسے لوگوں کی ترجانی میں لکھا ہے سہ

ہراک بات میں ان کے دین کے اڈنگے ہراک بات میں ان کے فرمب کا پچر یددنیا میں رہنے کے لیجن نہیں ہیں اٹھا دُھیو تیر کرو ایپنا لیستر

ایے دوستوں اور بھا تیون سے صرف اتنا کہناہے کہ اسلام مرف ابدی صداقتوں ان کی حقیقت وصدا قت بدلانہیں کی اور یہ قاعدہ کلیہ غلطے کہ دو تاہم کا رویہ اس لئے قابل اخذہے کہ دہ عبیہ ہے ۔ اور جدید اس لئے قابل اخذہے کہ دہ جبیہ ہے کہ جہ کہ حقیقت یہ ہے کہ بچ کو ہمدیہ بچ اور جوٹ کو بعیشہ جو رہ بچا جائے گا بیکی ہمیشہ ہیں کہ بلائے گا اور بدی ہمیشہ بدی کہلائے گا اکر بیا ہمیشہ سے لئے رحم ہے احسان ہے کہ لئے ظام ہے اور کسی ڈو بتے مور کے کو بچا لینا ہمیشہ کے لئے رحم ہے احسان ہے اور اس قسم کی حقیقیں اور صداقیں ہمیشہ کیا اب یہ برا فاقا علا اس طرح آ فتاب ہمیشہ بور ب سے نکلتا ہے اور بھی گان ان میں تبدئی کیونکو ممکن اس طرح آ فتاب ہمیشہ بور ب سے نکلتا ہے اور بھی میں ڈو بتا ہے گیا اب یہ برا فاقا علا اس طرح آ فتاب ہمیشہ بانی ڈو بتا اور آگ جلاتی تھی کیا اب یہ بان جو لئے اور آگ

برانا قاعده ب كرام مع تخ س آم اوربادام مع تخم سے بادام بدا ہوتا ما

کیا اب ہم سے بادام اور بادام سے اخوق ہونا چاہئے ؟ ہمیشہ انسان ہروں سے جہتا اصداع سے معالی المصری میں اور دائل الدوران الحام سے المان الدوران المحتی اور زبان ہوئی میں اور زبان ہوئی میں اور زبان کو در کیمنا اور آئی کی تو کیا اب زبان کو در کیمنا اور آئی کی تو لیانا چاہئے ؟ برانا طریقہ تھا کہ الحکیا ل محتی اور میدان ہوئی کی تو کیا اب برانا خاصہ کرتا تھا کیا اب بریانا خاصہ بری ہو جوال بری بر برو رہ حا ہوتا ہے تو کیا اب جوائی سے بہلے برصایا آنا جاہی ہے ہوئی ایس کے بہلے دود دول کرچارہ وقعے اور چارچارل کو آٹھ موقے تھے تو کیا اب برریا میں کا برانا قاعدہ بدل کیا اور دود ومل کر تمین اور تین مین کرچانچ مونے جامیس ؟ برانا قاعدہ بدل کیا اور دود ومل کر تمین اور تین مین می کرچانچ مونے جامیس ؟ برانا قاعدہ بدک کی جو سے مون سا نظام المث کیا ہے بالکس بونا چاہئے ؟ غور کی کے کھن تدیم ہونے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کون سا دخار المن کیا ہوئی اور سا دیا ہوئی اور المن کیا ہے کہی بہوئی میں ذری ہوئے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کہی بہوئی میں ذری ہوئے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کہی بہوئی میں تدیم ہونے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کہی بہوئی میں تدیم ہونے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کہی بہوئی میں تدیم ہونے کی وجہ سے کون سا نظام المث کیا ہے کہی بہوئی میں تدیم ہونے کی انقلاب آیا ؟

الزمن اسلام ابری صداقتوں اور الله کی ارضا کھڑو ہی حقیقتوں کا نام ہے
اس میں کوئی تبدی نہیں ہوسکتی ہے اور کسی زمانہ میں اس کے اندر ردو برل کی عزوت
پیش نہ آئے گی کیمی بھی اس کی لا ذوال حقیقتوں کو باطل کا غازہ غبارا کو دنہ کرکھے۔
پیش نہ آئے گی کیمی بھی اس کی لا ذوال حقیقتوں کو باطل کا غازہ غبارا کو دنہ کرکھے۔
ارسٹا دید الدیا تیسی الکیا طبل مین کہ ایس کی کی اسلام پرغلب نہیں باسکے گا۔ یہ
مین تحکیم حمیدی (صورہ جیریء) یعنی باطل کھی بھی اسلام پرغلب نہیں باسکے گا۔ یہ
قرآن کی ذہر دست حکمت والے کی جانب سے ہے۔

اسلام اب ہمیشر ہمیش کے لئے کمل ہوکر اور تام مساتوں کا جامع ہوکر ہات اس موج دیے ارشادہے: الْمَيْدُمُ الْمُلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَالْمُمَنَّتُ عَلَیْمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْتُ لَکُمْ دِیْنَا ہ یعن آن میں نے تھا رہا دین کی اسلام احدای نفت کا اتام تعادی اوپرکردیا اوراسلام کو تحادی کئے دین کے احتیار سے لیندکیا۔

اس نے اس باب فلسفہ قدیم وسائنس جدید اورکسی بھی ووسے باطل نظریہ می وار اس باب فلسفہ قدیم وسائنس جدید اورکسی بھی ووسے باطل نظریہ اور فیرا اہائی تصنیفات اور خیرا اور

چل در پہنوس، گرسوے رقس مرکئے متی مدیگی تی قا جلوالحق فذھ تک الباطل إِنَّ الباطِل كان نصوفاً

میاوا تعی سائنس نے فریب اسواری کے لئے اون اور گھوڑے کی جگہ تی اب کورک بہونی ان سے جوائ کی جگہ تی اب کورک بہونی ان بہونی ان سے جوائی مرز اور ہوائی جہاز، پیام رسانی کے لئے گھوڑے می بیات تار، ٹیلی فون اور وائر لیس کا دور آیا۔ مرئے مار نے کے لئے تلوارونی میں جھی ڈائنا میٹ ٹین ک اور شین گن، ایم مراور نیر می گیسیں وغیرہ بن کئی ہیں، موا وہ بوالی اس اس می کون سرمی میں کون سرمی کی اثر پڑا، اس کے حقالت میں کیون سرمی میں میں کون سرمی کی اثر پڑا، اس کے حقالت میں کیون سرمی میں کون سرمی کی اثر پڑا، اس کے حقالت میں کیون سرمی میں میں کی دور کی کھوں کی کون سرمی کی دور کی کھوں کی کون سرمی کی دور کی کھوں کی کھوں سرمی کی دور کی کھوں کے کھوں کی کھوں ک

مولانا مناظرافس گیلان و رصد شعبه دیات جامع عنانیه حیدرآباد) کا مقوله محمله یاد آتا سے وہ ایک جگ کلی کی میں اکثر کہا کہ تا جول کہ اب توایان بالشر مشکل بوگیا کی بود کی فرشتوں کا قراری کا بوگیا کیونکہ اب رئید یو بول کے معال بوگیا اس کے کہ اب فیل ویژن کا دور آگیا ۔ ماری کا دور آگیا ۔ ماری کا مقد وہ میں اس کے کہ اب فیل ویژن کا دور آگیا ۔ ماری کا مقد وہ کی اس کے کہ اب فیل ویژن کا دور آگیا ۔ میں میں کہ تا میں کا مقد وہ دیں آگیا ۔ جب میں میں کہ اس فیل دول کیا ہے ، ایان بالشداور میں تولی بول تولی ہے ، ایان بالشداور میں تولی بول تولی ہے ، ایان بالشداور

چہالا کی اوان میں آخرکیا تصادم ہو ریڈ ہو کہ دجو کا اٹر فرصوں کے دجو در کیا جوگا ہو میں ویران کی ایجادے مذاب قرکوں محال ہے ہ تب میں کہتا ہوں کہ اسلام کے مسائل میں اوراس قسم کے جند احکام وعقائد تو ہیں ایان بالمند، فرصوں کا اقرارا ورعذاب قبر، جنت وجہم دغیرہ کالیتین، آگران احکام وحقائد کا سائمس کی ایجادات واخراطات سے کور نقا رص و محکوا و شہر ہے تو ہور کیوں کہا جاتا ہے کہ سائمس نے خدمب کی جولیں اور سائمس کی ایجادات بھی جولیں اور سائمس کی ایجادات بھی ہولیں اور سائمس کی ایجادات بھی ہیں کہ دیں ، قرب کے دسائل آخر یہی تو ہیں اور سائمس کی ایجادات بھی ہیں کہ دیں ، تب میرے دوست خالوش موجائے ہیں ،

حقیقت پر ہے کہ سائنس کا ماستہ اوراس کے فکری را ہ الگ مجے ذہب کے مسائل وحقائی آفک ہی ذہب ہے ، مسائل وحقائی آفک ہیں ہی مسائل وحقائی آفک ہیں ہی مسائل وحقائی آفک ہیں ہی مسائل وحقائی آفک ہیں ، اسلام کی را ہ فکر جبند عقائد واحکام ہیں۔ سائنس ما دیات کی ترکیب وتجربہ ، تحلیل وتقسیم میں لگا ہوا ہے۔ اسلام قدرت کا علی میزان ہے اور دو نول کی لائن جراج اے۔

اسلام سائنس کا حرایت نہیں ہے انگا وہ خرم ائنس کا حرایت اور مند تھا جانے اسلام سائنس کا حرایت نہیں ہے۔ انگا وہ خرم ب عیسائیت ہے۔ اس نے سائنس کے نظریات وافکار کے خلاف بہت کچو مجا ولم ومظام ہو کیا۔ اس لئے نفس خرم بہت کچو مجا ولم ومظام ہوگیا۔ بنام ہوگیا۔

یورب میں ایک عورت نے دروزہ کی کلیف سے بینے ، پانے سے بلئے کچے می آلا (مُسْ کرنے والی) ادوبات تیارکیں توعیسا ٹیول نے اس کی دواکو عیسائیت کے فلاف سجی ا کیونکرا ان کی کتاب میں تکھاہے کرعورت و کھرسے جنے گی ، یہ و کھرسے پریرا کرنا اس کو مائی تواسے ورا ٹر ٹر ملا ہے کیونکر انھوں سے دھوکا دیا تھا اب چونکر اس دو ا سکے استعالی سے وکے دروکا احسانس تہیں ہوتا تھا اس لے اس کوعیسائی حقیا کم یے ظاف جھکراس کی ایجا دیراس کو کلیسانے مزادی۔

وده دو مرع منظیم الشان محاسب امرویا منیات نے این مقالہ کے اندر تکھا ہے کہ بور میں معلی ہے اور رسین معلی ہے تواس کی کتاب منبط کرنی گئی اور کلیسانے اسے تو بہن عیسائیت قرار دیا ۔ انھوں نے کہا کرم میں اور کلیسانے اسے تو بہن عیسائیت قرار دیا۔ انھوں نے کہا کرم مبط عیسی زمین کی اہمیت اس میں ہے کہ وہ ساکن رہے اور دو مرے منظیم الشان کو سے اس کے مسائے حرکت کرتے پھر لوہ میں اس کیے اس کے مسائے حرکت کرتے پھر لوہ میں اس کیے اس کے مسائے حرکت کرتے پھر لوہ میں اس کیے اس کے مسائے دی تو کو تھر لوہ میں اس کیے اس کے مسائے حرکت کرتے پھر لوہ میں اس کیے اس کا مستمر اللہ اللہ ا

برخلاف اس کے عم محکت کا اسلام قدر دالن سیے وہ ایجا دات واکتفا فات کو اپنا حرایت نہیں جانتا اور نداس کے ساھنے مرسلیم خم کر تا ہے۔علامہ اقبال سے کیا خوب مکھا ہے ۔۔

وراسکیں ناکیساک جوکو تلوا ریں سکھایا مشلا گردشی زیں میں نے

قرآن کریم نے تواس کا تنامت میں بار بار عور و تفکر کی دعوت دی ہے۔
بانی اسلام کا مقولہ ہے: الحکمة منالّة الموصن حیث وجل ها احق بھا ہ
یعن دانائی دانشندی کی چزیں تواسلام کے فطری اور مور و ٹی حقوق میں اس لئے سمان مکمت وعقل سلیم کی دہری ورہنائی میں ہے بڑھتا ہے۔ حالی در مرم نے کیا خوب مکمت وعقل سلیم کی دہری ورہنائی میں ہے بڑھتا ہے۔ حالی در مرم نے کیا خوب مکما ہے سه

کرمکت کواک گشدہ لعل جمو جہاں پاؤا پنا اسے مال جمو

اسلام في كالميات عالم من يلزك والون كالم فورك الاحكم موج دم اس مين

فوال تدر وروبيت ك نشانيال مفرقي ارشاد به : ان في خَلْقِ السَّمَا وَاحِدِ وَالْآمِنِ وَاحْدِلَا اللَّهِ وَالنَّهَا وَالْفَاحِ الَّيْ وَعَلَى الْمَعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْمَ يَعْلَى النَّاسُ وَمَا النَّرُ اللَّهُ مِنَ السَّمَا ءِ مِن مَّا يَو مُلْحَيَا بِهِ الْاَعْمَ مَن بَعْلَ مَن مَعْمَ النَّهُ الْمَعْمَ السَّمَا عَمِن مَنْ يَعْمَ النَّهُ الْمَعْمَ السَّمَا عَم وَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللل

یدن زمین و آسمان کی تخلیق میں کون ورات کے بھیرمی ان کشتیوں میں جو لوگوں
کے مفاد کے فاط سمندر میں طبق میں اس پانی میں جس کو الندسمندرول سے بخارات کی تک میں مکال کرایک فاص بلندی سے برسا دیتا ہے بھیراس پانی کے ذریعہ ردہ زمین کو زندہ
کر دیتا ہے جس کے باعث وہ المهاتے ہوئے مبزہ زاروں میں تبدیل ہوجاتی ہے ،ان
تمام جاندارد ل میں جن کو اس نے اس (دھرتی کے سینے) پر پھیلا دیا ہے مواو ل کے نظا اول برل اور اس بادل میں جو بخیرکسی سہار سے کے فاص بلندی پر زمین و اسمان کے مامین صرابا ہوا ہے۔ غرض ان کام مظامر فطرت میں عقل ووائش والوں کے لئے مامین صرابا ہوا ہے۔ غرض ان کام مظامر فطرت میں عقل ووائش والوں کے لئے مامین شمار ان ات و دائیل موجو دہیں۔

اس قیم کی آیمیں قرآن کریم میں بھڑت ہیں جن سے ظاہر ہے کہ ا ملام سائنسی تحقیقاً محدود می ڈرمیب سے خلاف آنصور شہیں کرتا ہے۔

وفیرہ قابل ذکرمیں جن کی بلند پار تحقیقات ا ور شہر کا آخافہ بھینی پر مدید سائنس کی بنیاد دکھی گئی ا بے ۔ مد سائنس فرمب کے محمیشہ تابع دمی ہے ایک دوسر سے کے تعارض و تعداد کا کوئی مسئلہ سمی میں بدیانہ ہوا۔ یہ اسلام کی صحیح رینائ کا نتیجہ تھا۔

به چاند بهاری زمین کا سب سے قریب ترین ستیارہ ہے کیونکہ اس کا فاصلہ اور دیاں سے صرف ڈولا کے چالیش بزار میل ہے اور دہاں تک بہونچا قرآن کی روشنی میں سقیعد منہیں ہے۔ قرآن کو کیم میں توصاف ارشاد ہے: وَسَحَدُ لَکُمُ الشَّفْسَ وَالْفَرَ دَاوْبَ بِینَ (سور اور ایراییم میل) یعنی میم نے تمعارے گئے چاند وسورج کو سورج کو سورج کو سورج کو سورج کو دیا جہمینے میے نے والے ہیں۔

اس تسخیر رایان توپیلے سے تمااب اس کا نثمود پہلی بار ہو اسے اور اس سے ہمارابقین اور قوی ہوگیا اور ہم بلا تکلف ایس کوششوں کا خیرمقدم کرتے ہیں اور انہاں دی کی زبان میں مکھتے ہمں سہ

تمشوق سے کالی میں پڑھو یادک میں بجولو جائز ہے غباروں میں الموجرے کو چھولو پرایک میں بندۂ عاجز کا رہے یا د اللہ کواور این حقیقت کو مذہبولو آل کری میں ادشاد ہے۔ مشار غیسہ اینانی الافاق و فیا یعن م ان کواپی نشانیال اطراف عالم میں اور ان کی ذات میں دکھاکر دہیں مگساس ان قاق میں مفسرین سنے چاخہ ، سوری ، بجلی ، کوکک ، گرج ، سب کوشال کیا ہے ۔ وقف پر ابن جرد طبری)

فدادندگریم کے دعدہ کے مطابق اس صدی میں دہ تمام نشانیاں ظاہر جوری میں جس کا قرآن میں دعدہ کیا گیا ہے جنا نچا ہی توار ہوں ستادوں ، کیکشا کل میں سے صرف چاند ، سورت چاند انسان کا مہلا قدم میونی ہے لیکن جیسا کرون کی جانے ہے کہ جاند ، سورة یا دو سرے سیادول تک ال کے بہو پخ جانے سے خرم ب اسلام کو مذکوئی خطوج مذکوئی عزر۔ بلاشبہ سائنس کے الن اکتشافات و تسخیات سے کا کانات کی وسعت بکیرال اور بد انتہا عظمت کا اظہاد موزا ہے جس عظمت اور قدمت الی کا قرآن میں بار بار تذکرہ کیا جارہا ہے ۔ الن اکتشافات کو مہنے معرف میں میں بار بار تذکرہ کیا جارہا ہے ۔ الن اکتشافات کو مہنے سے ایک موجد کے دل میں مجیب مسرت اور خان کا کانات کی عظمت وعقیدت بیداموئی ہے۔

### بقيه غزوه بني نفيررمك )

یدی ال نز کا نظابن التیم (ف ا ۱ ۵ م) نے زاد المعاد کو خلط الی دف ۱ ۲ می نے کی میر منطلا اور حافظ ابن کیٹر (ف مم ۲ د م) نے کا البدایہ والنہایہ کی اسی تول پر اعما کیا ہے۔ در حافظ ابن کیٹر (ف مم ۲ د م) نے کا البدایہ والنہایہ کی اسی تول پر اعما کیا ہے۔

The state of the s

له ۱بن سیدالناس ، عیون الانز ، قابره ۲۰۱۰ ۲۵۰ - ۱۳۸۸

سُّه ابن القيم الجذية ، ذا والمعا ويختيق نُعَيِب الأُدنوه ط ، عبدالقا در الأدنوه ط ، ميسسنة الرمالة ، المبية ال مناف الدير سمار برم ۲ -

سله - علادالدين مقلفا في بتنخيص الدوان الباعثم في مثيرة أني القاعم ومطبعة الشعادة بعثود الآنة إن المثلَّة علق حافظا من كثير البداية والنهاية ، مكلنةً المقادف ، بيرؤنك بهم هم أد - ممّا د

# منطق وفلسفه المعانزه

جناب ممدا لمهدوسين قائسى بستوى

له یدوه شهاب الدین نهی جوایک سلسلهٔ طرافیت کے بانی اور مشائخ کالمین میں سے بی بلکر بهایک فلسنی اور بانی کمکت الا شراق ہے۔ (قاسی)

ایک خط کھے اگر ہم جا کہ شہاب الدین سہرور دی کا تتل و اجب اصاس کو کسی ہم ازاد نہیں رکھا جا اس نے اس کو میں ازاد نہیں رکھا جا اس نے اس کو دبئیں رکھا جا اسکا اسلام اسلام کی مقتل پر آ ما دہ نہ ہوا ، اس نے اس کو دوبارہ کھا کہ اگر اس کو تتل مذکیا ہے گئی انظام کو اس کے کفر و انجاد کا حال موم ہوا تو اس نے خود اس کو تتاری کے تیل کا دیا۔ اور اس نے خود اس کو تتاری کے تیل کا دیا۔ اور اس نے خود اس کو تتاری کے تیل کا دیا۔

( تاریخ مکائے اسلام ملددوم مدے)

ملاصدراً وغیره کی مغیر اسدرالدین شیران کامتونی شداری بر ما تصدرا کے نام مراح برای الاسفارالار بعداور شرح بدایت الحکت وغیره کے مصنف ہیں ، علائے اسلام نے ان کی آزاد خیبالی اور فلسفہ پرسی سے ان کی بحل کافیر کی جس کا انعول نے جمینی استاد میر باقر والماد سے خواب میں شکوه کیا کرصن ا میری تحقیق میری تکویک بات خواب میں شکوه کیا کرصن ا میری تحقیق میری تکویک بات کومیری تکفیر کی جات کا میری تکفیر کی جات کا میری تحقیق میری تحریک و والماد نے کہا کہ بی میری تحریک و والماد نے کہا کہ بی میری تحریک و الماد نے کہا کہ بی میں نے فلسفہ برقام الحقایا ہے تعکین میری تحریک و میں فلسفیری تحقیق میں ور آن الله اور برمی کیا تا میں میری تحریک و میک المان دین کی فیم سے باہر ہے تعکین تم فلسفیان میں میک تا ہے اور تمان کی تم فلسفیان کو اتفا آسان کو کے میک میں میں کو بر کمت کا مل اور برمی کا امام بڑھ میک تا ہو اور تا میں میں میک تا ہے اور تمان کا میں میں میک تا ہے اور ترمی کا ما میں میں میک تا ہے اور ترمی کا ما تا ور برمی کا امام بڑھ میک تا ہو اور ترمی کا ما تا اور برمی کا امام بڑھ میک تا ہو دی کا میاں دین کی فیم سے باہر ہے تعلین امام بڑھ میک تا ہو دی میک تا ہے اور تا میں کا میں کہ برکمت کا ما آل اور برمی کا امام بڑھ میک تا ہو دی گفتا ہے اور تا میں کی کا تا ہو دی کا تا ہو دی کی تا ہو دی کا تا ہو دیک کی کا تا ہو دی کا تا ہو کا تا ہو دی کا تا ہو

( تاريخ مكائ اسلام جلد دوم مدا ")

سیف الدین آ می مترفی اللهم نے بنادی کرنے میود وافعادی کی ایک ماعت سے علوم عقلے کی تعلیم مامسل کی اوران کی ملانے حاسی میں برفقهام برام ہو اوران پر برعقیدگی کا الزام لگایا اس لئے مہ عواتی سے بھی کی معرف آئے اور قاہرہ ہیں جامع ظافری کے صدر میدس مقرر ہوئے میں فقیار سے ای میں ب 

### (طبقات الامم صعير)

اس نے کتاب کے مکڑے مکڑھے کردیے بھراگ میں جھونک دیا۔ (این ریشند صلایہ)

اندنس میں دربار بہیشہ علمار دنقہار کے باتھ میں ما ادر فاسفہ دانوں کومشقل طور پر کسی عورج نصیب نہیں ہوا ہمنصور بن ابی عامر شا داندنس معقولات کا سخت مخالف تھا، جب اس کومعلوم ہواکہ لوگ ایس کے ذما نہ ہیں معقولات کا اشتفال رکھتے ہیں تواس کے علامہ فقہار کا ایک جلسہ طلب کیاا ور ایک مخصر تقریری بچران سے بوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق معقولات کی کون کون سی کتا ہیں مسلما نول کے عقید سے خراب کر دمی ہیں ، اسپین کے مسلمان دین جمیت میں مشہور تھے ، ان کوفلا سفہ سے ہمیشہ گزند میں پہونچا کرتا تھا، انھو نے فوراً ممنوع الا شاعت کتا ہوں کی فہرست نیاد کر کے مفود بن ابی عامر کو دیدی ۔ منصولا نے ان کو رخصت کردیا اور فلسفیانہ کتا ہوں کے جلانے کا حکم دیدیا ۔

(ابن درشد مسلك)

اندلس کی حالت سرق سے بھی زیادہ برتمی کی مالت سرق سے بھی زیادہ برتمی معقولیوں کا شاہی وربارسے اخران ایہاں مدت سے عوام الناس کے گروہ میں السفہ کے فلان بریمی جل آری تھی، بیاں تک کہ تھا بندوں معقولات کا درس دینا شکل تھا، معمولی عمولی باتوں پرعوام بھرک ایکھے تھے اور قبل وخون پر آمادہ بہجائے تھے بربری قبیبوں کی فان جگی کے نما نہ میں ان لوگوں نے کتب فانوں کو خوب لوٹا تھا، خوداب ہاج جوسور فلسنی اور بارشا بہوں کی زیرسر رہتی رہنا تھا اس کو لوگوں نے ایک مدت یک جوسور فلسنی اور بارشا بہوں کی زیرسر رہتی رہنا تھا اس کو لوگوں نے ایک مدت یک سفارٹ کی گئا ہے کہ وان دنوں قرطبہ کے قامنی تھاس کی سفارٹ کی کتاب جا کہ اندلس کی اجتماعی حالت نہایت ابتر ابن فلدون اپنے زمانہ کی حالت تکھتا ہے کہ اندلس کی اجتماعی حالت نہا ہے کہ اندلس کی اجتماعی حالت نہایت ابتر مورسی کی جو مورسی میں ہو مورسی کی کھیا دبازاری بھی ہو مورسی میں ہو مورسی میں ہو مورسی میں ہو مورسی کی کھیا دبازاری بھی ہو مورسی میں ہو مورسی کی کھیا دبازاری بھی ہو مورسی میں ہو تھی ہو مورسی میں ہو مورسی کی کھیا ہو مورسی کی کھیا ہو مورسی کی کھیا ہو مورسی مورسی میں ہو مورسی کھی ہو مورسی میں ہو مورسی کی کھی ہو مورسی میں ہو مورسی میں ہو کھی ہو مورسی کی کھی ہو مورسی کی ہو کی کھی ہو مورسی کی ہو کی کھی ہو مورسی کی کھی ہو مورسی کی کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کو کھی ہو کھی ہ

### كويبال اب كوئى نہيں پوچھتا ۔

### (مقدمہ ابن خلدون مسمل)

محکم ستنفرنے اپنے دربارمی جمشہور فلسفہ داں جھ کئے تھے ال ہی احدین حکم ہی حفصول اورا ہو کم کے بدر مصور ہی حفصول اورا ہو کم کے بدر مصور نے ان تام فلاسفہ کو درباد سے مکال دیا ، چنانچہ اسی نہ ان تیم مشہور فلسفی عب ارتزان بن اسلمیل سنے ہماک کرمشرق میں بناہ لی۔

### (ابن دمن د صفح)

ابن حبیب البیلی کا قتل اور مطرف کا الحاف اعد - اسپین بن عوام سی کومعقولات عي منعول ديكين توزندلي كاخطاب ديت اوراكراس كى زبان سے كوئى ازادان نقره تکل جاتا توبغیراس کے کہ مکومت سے چارہ کار کے مشدعی میوں خود اس کی زندگی کانبھلر کر دیتے ، مؤرخ مقری کا بیان ہے کہ اندلس میں لوگ ہرط رے کا علم وفن حاصل کرتے بي ليكن فلسغرونجوم كوبراجانة بي ، خواص اوراً مرام كو بيثبك ان علوم كا نشرق بع مكر وہ بھی عوام کے نوٹ سے اس کو چھیا تے بیں ، یہی وج سے کہ نلسفہ اورعنوم عقلیہ میں جو لوگ کتابی تصنیف کسنے تھے وہ اپنی کتابوں کوبے صرحمالے تھے، خانج خليفه الوك بن منصور كے حكم سے ابن حبيب النبيلي فلسفريس منهك رہنے كى بإداش میں قتل کیا گیا ،اسپین میں فلسفہ سے جوعام نفرت بھیلی بروئ تھی اس کا یہ مالم تھا كرابن باج كاايك يمعصرفاضل عبدا لملك بن أوابهب الثبيلييس انحين مشاغل بي معروف دمہّا تھا ، لوگول نے اسے اس مات پرمجبودکیا کہوہ اسنے فلسفہ کوحرف ا لن چندسائل تك محدود كرد يو والمراي عق الرك فلان نهي بير جناني جب اس ا بن جال كوخطسره مين پايا توايث الامده كوعام مجلسون مين مسائل فلسف بر

(ابن درشدمنگ)

طه ن اللاحقه مي سب سے زياد و برباطن ، برزبان ، ويدادين ابن رشداوراس كى جلاوطنى اوركتاخ ابن رشدتما، وه فقبائ كرام رتبم النوتك كوكراه بنه دين بداخلات كمتاا ورعلانبه علم فقركوبها خلاتى كى اشاعت كسف والأعلم قرار ديباء ده يرد وكاسخت مخالف اورعودتول كوا أادرسين كى ترغيب ديناء تام خابهب كوكيسا ل وكاوسه دكيمتا ، جب بدكا مى برآتا توصحان كرام كوبمى منهي بخلتا ، اس كانظر بيرتماكم لولے لنگائے ایا ج اور بے روز کا رانسالی کو بے درین تمل کرویا ماے ، وہ فلامفرک مدن وستالش پی رطب اللسان اور اولیام و فقها رکی تنقیص پین پیش بیشا ، و ه سلوك وتصوف مراقبه ومكاشفه هال وقال وغيروكو لمغو قرار ديناء اس كرا بانه عقائده نظریات کے لئے مولوی محربیانس فرنگی مجلی کی کتاب ابن دیشک کامطالع فرمایت ابن ایش نے فلسف کے پیٹیراٹر توم مادکا ہی النکارکردیا اور زہرہ سٹا رسے کو واپی قراد وسیٹ لیگا ، اس پرشاه اندلس منصوبین بوسف بن عبدالمون نے اس کونهایت ولت وخالک کے ساته والاوطن كردياء قرطبرى جامع معجدي ايك علم اجتمارة منعقد كما جرديين تمام علمارد فقها دشرمك بوستءاس كامتعسد توكول كويه بناتا تعاكره بنعش كمرا علادامنت كامستحق بوگيلىپە -

جذكر قاص مبدالنديعة إراجيم المصولة كي بينون با قول سط العلود سنوي المطود

المحافظات سنة وه الى ما النظامة المسلمة الجب يد ودفل ملزم ما عزموت توسب بها المائلة المرجد المرائد المركز المركز

### (ابن دمشد مشك)

ابن رشد کے ساتھ اور ہی جیند نوگ مثلاً ابوجفر ذہبی، مشاہی فرمان کا اجرار افاق ابوعبر التدالاصولی ، ابوعبدالشر محرین ابراہیم قائی بجاید، ابوالزیع الکھیف اور ابوالعباس الحافظ الشاع القرائی دومرے دوسرے مباید، ابوالزیع الکھیف اور ابوالعباس الحافظ الشاع القرائی دومرے دوسرے مباید، ابوالزیع الکھیف اور ابوالعباس کے بعد تمام ممالک میں یہ فر مان مباری کما کھا :

"فاسفیانه علوم بالکل نا پدکردے جائیں اورفلسفر کی تام کتا ہیں جلادی جائیں، قدیم زمانہ میں کچونوگ ایسے پیاہو گئے تھے جو دیم کے پرو تھ لیک اللہ کا کھنا و کمال کی بنا پر لوگ اللہ کے گرویدہ ہوگئے ، اکفوں نے ایسی کتابیں لکھیں جن میں اور پیٹر لیٹ میں اجد المشرقین تھا، انھیں لوگول کی مقابل کی بیدا ہو گئے ہوا ہو گئے ہوا ہو کہ لئے اسلام میں بھی اسلام کے لئے اللہ میں بھی زیا وہ صرب وسلال تھے، ان کا زیم قرمام ملک میں بھیلے اللہ میں اور وسلال تھے، ان کا زیم قرمام ملک میں بھیلے اللہ تھی زیا وہ صرب وسلال تھے، ان کا زیم قرمام ملک میں بھیلے اللہ تھی دیا کہ مدت تک بادی و داکھ نیوش دی نے کہ ان سے کو نی اللہ تھی دیا ہے کہ دی اللہ کے دیا ہے کہ دیا

تعرّ من نبس كياليكن اسسه النسكم الم بي اور اضافه بوكيا بعربا لا تواك كي چندضلالت آميركتابي لميسجن كاظام وران جيدسه اراسترتها ميكن باطن الحاددي سي بعرا بواتعا، يرلوك وض دلياس اورتهام ظامرى والت کے لحاظ سے توسلمان تھے مگر باطن میں مسلمانوں تھے بالک مخلف تھے رجب مم كوان كى خلافِ شرىعيت باتي معلى مؤلين توجم ف ال كوجل وطن كمعيا، لمِذَا تم لوگ اس گروہ سے اس طرح سے ڈروجس طرح لوگ زہرسے ڈرستے ہیں اور چوتفعی ان کی کوئی کتاب مائے اس کو آگ میں جلا دیے، دعاہیے كرخدا وندتعالى المحدول كے كرد وغيار سے ملك كوياك وصاف كر دے، ا گر کوئی شخص اس علم میں مشغول یا یا جائے گا یا اس علم کی کتابیں اس کے ياس يائ جا يُس كَى تُو اس كوسخت نعمان بهويخ كا، بم شريعت كوادر المانول كوان الماحده ك فريب سے دورر كھنا جائتے بني اور دعا كرتے بي كفعا يا ان طاحدہ اوران کے دوستوں کوتباہ وبربادکر، ہمارے مک کو اسس فتنه سے محفوظ رکھ اور ہما رہے دلوں کوکفر کی الووگ سے یاک کر۔"

( تایخ حکائے اسلام عبددوم مسلما )

م جلا وطن کے زمانہ میں ابن رہ کوسخت ذکتیں برداشت کرنی پی فلات ورسوائی جنانچ ہو داس کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ کلیت مجھے اس وقت بہوئ جب میں اور میرا لاکا عبداللہ دو نوں قرطبہ کی جائے مہم کہ میں نازعمر بڑھنے کے لئے گئے ، لیکن نہ بڑھ مسکے ، بازاری لاگوں نے مبرکا مرمجا ویا اور شوروغل کر کے سم کو معبدسے نکا ل دیا ، مؤد خین نے لکھا ہے کہ ابن دہ ند وارب س تک معتوب رہا ، اس کے بعد منصور نے اس کو اس شرط پر دہا کو سے کا وعدہ کیا کہ وہ علانی مسجد کے درواز سے پر کھڑا ہو کر تو بہ کوسے ، جنانچہ ابن دہ مد

جائع سحبہ کے دروازے پرالیا گیا اور جب کے انوک ناز پڑھے رہے وہ برہنہ سر کھڑا رہا ،
اس موقع پراس کی سخت تذلیل کا گئ ، اس کے بعد مضور نے اس کا تصور معاف کو دیا
اس لغ وہ آزادی کے ساتھ قرطبہ میں رہنے لگا لیکن چڑ کہ اس کا کوئی عہدہ کال نہیں
جوا تھا اس سے نہایت مغلسانہ زندگی بسر کرتا تھا اور رہائی کے چند ہی دنوں بعد ہم مفر

(تاریخ مکاستهٔ اسلام مبلد دوم <u>ص<sup>۱۷</sup>۸</u>)

جلاوطنی کی وجوہات شرکیہ باتیں بول جایا کرتا تھا جس سے قرآن و حدیث کی صریح کا دری وجوہات شرکیہ باتیں بول جایا کرتا تھا جس سے قرآن و حدیث کی صریح کا ندیب ہوتی تھی محراً سے کوئی پروا و مزہوتی، ایک مرتب اندلس میں بخوں نے یہ مشہور کیا کہ فلاں موز بکو کا ایک طوفان آئے گا جس سے تمام انسان مرجا میں گے ۔ لوگ اس فرکومن کر پر بیٹیان ہو گئے اور غاروں ہے خان خان میں بنا و لینے کا انتظام کرنے گئے ، جب اس خرکی زیا وہ شہرت ہوئی تو گورز قرطبہ نے اس کے متعلق مشورہ کی غرص سے عبان قرطبہ کو جج کیا جس میں ابن رشد اور ابن بندود بھی تھے ، ابو محد عبدالکہ پر کھتے ہیں کہ عبان قرطبہ کو جج کیا جس میں ابن رشد سے کہا کہ آگریہ پیشین گوئی میم وکی تو یہ میں کے ابن رشد سے کہا کہ آگریہ پیشین گوئی میم وکی تو یہ ورا طوفان ہوگا کی فراد کی بیس کی اس موقع پر موجود تھا ، میں نے ابن رشد سے کہا کہ آگریہ پیشین گوئی میم وکی تھا موفان کا کیا ذکر ، یہسن کرتمام لوگ برت زدہ ہوگئے اور ان کا مات نے جو مرزی کو اور ککذیب قرآن پر دلالت کرتے تھے برت زدہ ہوگئے اور ان کا مات نے جو مرزی کو اور ککذیب قرآن پر دلالت کرتے تھے برقوں کو ابن رشد سے بنظن کر دیا ۔

شمس الدین ذہبی رحمۃ الدُعلیہ نے ابن رشدکی عبلا وطیٰ کی ایک وجہ یہ بھی بیان سیم کم اس کی بعض کتا ہوں میں کفریہ باتیں تکمی ہوئی تھیں جس کوان ہوگوں نے جو قرطبہ ماذی وجا جھ تھے منصور کی فدمت ہیں بیٹس کیں جن میں تکھا ہوا تھا کہ ذہرہ ستارہ

ایک معبود ہے بنعور ضیع بالدی کھی اعداد ہے گئے کا اور مجھ عام ہیں ایس مند کو اللہ میں ایس مند کا ایس سے انتخاب کے استفادی ہے ہے اس سے انتخاب کی ایس مند اللہ کیا ہے استعماد سے اس سے انتخاب کے ایس سے ایس سے ایس کے ایس سے ایس کے ایس کے

(این رشدمسلا)

چونکه ابن درشدنقها ر اورعلم فقد پربیبت زیاد دکیچرا مجھا کنے والانکسفی شما اس بلے اس کی ذلت وخماریاں ذرا تغییل سے ڈکرکروی گئیں ۔

معقولات فسادِ عقیدہ وکبرو بخوت کا سبب سبے کبرونخوت تحصیل مبابات و حسول جاہ وغیرہ خرابیاں پیرا ہوتی ہیں اس سے اس کی تعلیم سے مطلقاً مانعت کونا می مناسب اور مغید ہے حکیم الامت حضرت مولانا انٹرف علی تھانوی رحمۃ التعلیم تحریف کمنے ہیں :

اس طرح معقولات کے توفل سے اکثر فساو عقیدہ اور نموت وکبرہ عام مبالاۃ نی الدین وغیرہ خرابیاں بہلا ہوجاتی ہیں ، اس حارین کی وجسے کمشل لانھ ہے وہ حام ہوگا۔ اگریہ امور نہ بھی جوں تواکٹر نمینہ اس کی تحسیل مبا بات وصول جاہ ہوا کہتی ہے کہ کوئی شخص ناقص التحسیل مجر مقیرنہ جلنے تواس حالت میں ذوابع معسیت ہونے سے معسیت ہو جلے گا البتہ اکران مدب غوائل سے باک ہو توجعا کمتہ نہیں ، مگر قدر مود ہی پر البتہ اکران مدب غوائل سے باک ہو توجعا کمتہ نہیں ، مگر قدر مود ہی پر استفار کرنا وا جب ہوگا۔ (احملاح الوہ وہ صلاح)

مدیث گرنے والوں میں جمال معزلرہ خوارہ ایل معقولات واضع حدیث شعے اعدر عاضی کا تام آ تلہے وہی فلاسٹریمی فرسته می فطرا آسته می د انخون نے اس نن میں یکی خوب مبارت پراک دجنانج مناف میں انگری ا

چاروی العولی کونیا افاله که بعد مین ( ام ایرمنیف و کماک وغیره که ز از منت ایک سوچ ده برس بعد خوارج افزار دا فعن وغیره اعد یو نان مکسفر که میسالفون کا نود مهر فی افزار ان سب نے اپنے اپنے خیالات کی اضا میں میں ایک افزار ان کی تائید کے لئے موضوع ( جاد ان ) حدثیں بست ن میشعد و حکیں ۔ "

### (مقدّد بعزنا قرآن مجدمـ )

شوران کام وادب کی دنیایی نمایال مقام حاصل ہے ، بسا ادقات تقریبی دہ کام کا کلام پیش فیری کرتان جوایک اول شعرکر بیٹھتا ہے ، معقولات کے بارے میں شعرائے کرام کا کلام پیش کی جانب بیجہ نہیں کہ کسی بندہ مومن کے دل میں کو گ شعر گر کر جائے اور اسے سید ما سے بہر جب نہاں کہ کہ مون کے دل میں کو گ شرک کر دے اور آئے سید حدیث و خون رہ ہے اس کی طبیعت برگ تہ کر دے اور آئا ن و حدیث و خون سے اس کی طبیعت مرکو ذکر دے ، جس عرح الے دین الم بارخیال کیا ہے اس عرح بالے نظاشواد الله بند کا ایمان اس کے متعلق اپنے فیالات و ا دیکا دکا اظہار کیا ہے ۔ آئن المور بالکالی ادباب فون دنے بھی اس کے متعلق اپنے فیالات و ا دیکا دکا اظہار کیا ہے ۔ آئن المور بالکالی ادباب فون دنے بھی اس کے متعلق اپنے فیالات و ا دیکا دکا اظہار کیا ہے ۔ آئن المور بالکالی ادباب فون دنے بھی اس کے متعلق اپنے فیالات و ا دیکا دکا اظہار کیا ہے ۔ آئن المور بالکالی ادباب جو شعرو سے نہا عرب المور بالکالی ادباب جو شعرو سے نہا عرب نام المور بالکالی ادباب کو بالمور کا کلام المور بالکالی ادباب کو بالمور کا کلام میں المور بالکالی ادباب کو بالمور کا کلام میں المور بالکالی بالکالی المور بالکالی المور بالکالی ب

معقولیوں کی شنان میں عربی نظم ہندوستان کے علامی بچیلے : ما نوں میں معقولات معقولات کی معقولات کے معقولات کے معقولات کے معقولات کے معقول کی اور اس کے بیدرے فعال مدیم ہیں، عربی معقول کھتا ہوں سے جور پکین کر انھیں کیا معقول کھتا ہوں سے جور پکین کر انھیں کیا ہا ہا کہ

ایا علماء الهند طال بقاءکم اله بندسان کرودوا تعاق عرب درازی معقولات کملم می کامیابی کی امیدر قیم فلافی تصانیف الانتورهدایه بس ابن انبروزی کاکتابوری بهایت نبین به ولا طلعت شمس الهدی مربطالغ ولا طلعت شمس الهدی مربطالغ ولا کان شرح معالع سونهی نیخ کا ولاکان شرح تماکسیوں کونهی کمو کی وبان فق الاصوع فیما اذا بدت ورباز فرک سورج می کوئی روفی نهی اگره نکل ورباز فرک سورج می کوئی روفی نهی اگره نکل ورباز فرک سورج می کوئی روفی نهی اگره نکل ورباز فرک سورج می کوئی روفی نهی اگره نکل وسائل کم می کوئی روفی نهی اگره نکل وسائل کم می کوئی روفی نهی اگره نکل وسائل کم می کوئی روفی نهی اگره نکل

اورتمعان سلم تعييب تي ميں بہونيائے گ

وذال بغضل المتماعت كعيلا فكم اورالسركي فضل سيمعارى بالكين دور مول واختى عليكران يخبب رجاءكم مالان مجع فسب كرتمعان البيزاكام موجائ ولافى اشامات ابن سيسناشفاءكم اورن ابن سيناكى اشارات بينميين شفلطى فادراقهاد يحوركم لاضياءكم اس ليهٔ اس كه اوراق تاركيال بين كورشيا بل ازدادمته في العددوصي اوكر بكرات تعاليه سيؤل بي دون الخرجة كا واطلعكالليالى ذكاءكسم اور اس زیاد مناریک تعالی ذکارت بسیدر آ ليس ببه نعوالعثلي ارتفت أعكم ا*س سے تمعادی پرواز بلندی کی طف منہوگ* 

ان این این در دی کی فلسفر ایک کتاب برایت الحکمت بے جس کی فرف شاع اشارہ کا ہے۔

ته اس سے کتاب المطالع کی فرف اشارہ ہے جو منطق ہیں ہے۔

ته اس سے مثر م صدرا مراد ہے جو برایت الحکمت کی شرح ہے۔

"که اس سے مثم العام واد ہے جو فلسفہ کا مشہور متی ہے۔

هم اس سے سلم العام واد ہے جومنطق کا متی ہے۔

فيامكيلتى ماذابكون جزاءكسم يس إب إلكت تمعاراكيا انجام بوكا فلاسفة اليونان همرانبياءكم ونان كفلاسغ تقارره إبنيارمهل (املامی خطیات منگفتی)

فاعلمه والمصاديناخ المساخ وصارت المالك اختنات ملوم الكفريش وعاكانها تريد فيها عوم كوكمامل كيا حويا ك

ا شاع بعی تھے ، انھوں نے اپنی ایک نظم ہیں منطق کی دھیا اڑا کرد کھدی ہا وراس کا بوری طرح کیا جھا محول کود کھایا اس کے تارویود کھی کرر مکودیے۔ ا وراس كه مفا مدوم خرات سے ابل زمان كويورے لمورسے آم اوكر و كھايا ، جنانچ فرلمتے ہیں :

كمرفيه من افك ومن بمتان كس فداس مي حبق اوربينا ن جراموا ومفسى لفطرة الانسان ادرانسان كى فطرت كو كيافرد ستاب على شفا ها دبناه البياني بناخ فالے نے اس کولو نے بھو کنا دیرساکا كانه السراب بالقيعان محوماکه وه رحمتان کا سراب ہے. فاحه بالظّنّ والحسبان

فلعربجل شدى سوى الخال

لیکن نہیں یا یا سیال سوائے کحرومی کے

واعيًا لمنطق اليونان یونان کیمنطق پرتعجب ہے کہ مخبطلجيه الاذهبان دواه وبنول كوخبطى بناديناب مبشطوب الاصول والمياني اس کے اصول دقواعدمضطربیں متصل العشاد والتوانى می ڈنڈا اور مست کے قرب ہے بدالعين الظئ الحيولن ام بن بن بیاسه چران آدمی کو دورکریا جانجہ اس آدمی نے گان اورخیال کے مطابق اس فقسکیا يرجوشفاء غلترا لظهآك وه امد ترمًّا مُعَاكر اس سع شعًّا يافِكُ كا

تعادبالخبينة والمخسرات بترعيش نادم عيوا وي

به دونای در گار کساندای مالی وناکوران و باین تعاقباتی ونا

قدمناه من المعرفي المعملان وعاين المخفق في المعيران المعملة وعاين المخفق في المعلام المعالية المعادم المعادم

(دیاچ مقالمت وری مدھ)

وب كانامورشاء بها دادين زبيرا بي مدرم ذيل الكي فلسفى يروبي شاء كى يلغار المعادين الكي نظسفى كريج باين كرم اب حوايث

تَكُسِبٌ كُوبِيجِ بَحِمَّا اوركس كوكچِ دَمِ انتا تَعَا ، وه كَهِّ الْحِدَّ: وجاهل بَيْنَ عَى فَى العلع فلسفة ت قلاسكة ا

ود جاب بدره شخص جو فلسفر کے علاق کا دعی بسوب برسی تعدید کا ان الله وکراً ان الله و دا الله و دیا اور محقو و الله و دیا الله و دیا اور محتو و الله و دیا الل

من ابن انت وهذا الشان تذكرة الالك المزع بابا عنك مسيد درا

ری ہیں اس رکھ بھال ہے ہوئے۔ تو کم ال اور ربوالت کمال جس کا ذکر کیا جائے ۔ کی خوال بیں تو ایسا دروازہ کھنگھ آگا، جو کو ج

فقال ال كلامى لست تغهب فقلت لست سليمان بعداود

اسد كاكرتم مرى بات مجونها وك مين في الكري سلطان بن واور والعيم السلاك -

نبس موں کرمانوردں کی بات می مجالوں (حارشیہ نغم العرب مدالے)

آیداب ایک عربی قطع مرعرب شواری کام خم کردیا جائے۔ یہ قطعہ ناصی الدائی الدیا ہے اور میں مکبور میں مکبور میں مکبور م

محرقوخ امی کت شفاوت کم شود جهدکن تا از توطکت کم شود اگرتیبامنا به کریزخی تجدسے کم موجائے قاس بلت کی کوشش کر کرجر سے حکمت کم میجاً وہ فرائے تھے کرج حکمت انسانی طبیعت وخیال سے آتی ہے ، اس میں ذوا مجال کا فینس و فورنہیں بھوتا پڑتا پڑتا کھتے ہیں :

محکمة كرطيع آيد و ازخيال عکمة به فيض بزر ذوالجدلال محکمة به فيض بزر ذوالجدلال محکمة به فيض بزر ذوالجدلال فرمين الله محکمت دخلسفه طبیعت وخيال كل پيدادار به ۱۳ ساوی محکمت شک و شبه برها آی بد ، ظن خيال كومزيد درمزيد كرتی به مگر دين حکمت السان كوموان محکمت شک و درملا اعلی سے كوموان محل آنى بد دورملا اعلی سے طاقات محراتی ہد ، چنا بخرمولانا فرات ميں :

مکت دنیا فزاید طن و شک مکت دین برد فرق فلک دنیای مکت دین برد فرق فلک دنیای مکت شک و گمان برها تی می اوردین کی مکت آسان کے اور کی اتبا اس فلسنی ادنی معقولات اور ابتدائی معلوات کی منزل سے آگے نہیں برفستا، اس کی معقب نے ابنی دروازہ سے با ہرف دم می نہیں انکالاہے ، جیت ابنی فرما تے ہیں:

فلنی کوید ندمتولاست دون عقل از دلمیزمی ناید برون فلسفی معقولاست سے نیچ می بولتا اس کا مقل محصلت با برنوی باتی فلسفی معقولات سے نیچ می بولتا اس کا مقل محمد اس کی بیشت مزل کی فلسفی خود این عقل کا ماما جواہد، وه ابسا برقسمت مسافر ہے کہ اس کی بیشت مزل کے طرف اور دخ صواکی طرف ہے اس کے وہ جس قدر تیز قدم بڑھا تا ہے مزل مقصود سے

دور موتاجا تابع، چنامچه مولانا فرات بي :

فلسنی خود را از اندلبیشه بکشت کوبروکورا سوسط کیخ است بیشت فلسنی نے اپنے آپکواندلیشدسے اڈوالا ،س سنے اپی پیٹیوفزاندکی طرف کررکھی ہے

فلسفی تبی دست ا ورمحروم زمان به اس کا دامن بهدیشه مقصود ومطلوب سے خالی دبہتاہے، دل کی مراد اسے کہمی حاصل منہیں ہوتی، چنا نخے فرماتے ہیں :

ب کوبروجیندان که افزون می رود آنرمادِ دَلْ مُبَدَّا تر می شود

اس کی بدنسیس بڑھتی ہی رستی ہے دل کی مرادسے و وہمیشہ فالی رستا

فلسفی دنیا کےعلوم سے باخبر بڑا وسیع النظر صدبا چیروں سے آشنا مگر اپنے سے ناآشنا ہے حالانکہ سب سے بڑا علمُ خود شناسی ہے ، مولانا فرماتے ہیں :

صديرًادال ففل دادد ازعلوم مان خود را مي ندا ند ا زهلوم

وہ بربخت فصیلت کے سومبرارعلوم جاننا ہے مگر اپنے آپ کو منہیں جاننا

ناسنی برچیز کے خواص و اعرامن کو جانتا ہے وہ اس کے بوہر وخاصیت سے خوب والیت رکھتا ہے سگر اپنے جربرسے نادان ہے، وہ اپنی ذات کے خواص و جو اہر سے بور سے

طوربرغافل ہے:

داندا و خاصیت سرج سرے درباین جوہرخود جوں خرمے وہ مرجو برک خاصیت مرج سرے بیان میں گدھے کی طرع ہے اور مرکے بیان میں گدھے کی طرع ہے توہر جزی قیمت نہیں جا شا :

قیمت برگاله می وانی که چمیت تیمت خود را ندانی زاحمقیست قرم برگاله می وانی که چمیت قدین خود را ندانی زاحمقیست قرم برگیا به محلیا با برگیا به محلیا با برک کیت بی :
اب مولانا انسان کو خطاب کرکے کیتے بی :

جانِ جمله علمها این است ایس کربدانی من کیم دریوم دین تمام علوم کی جان یہ ہے ادر میں ہے کہ توجان نے کرمیں جزاک دن میں کیا جوں گا۔

اب و ه مکت یونان سے مکت ایان ک طوف ہجرت کی دعوت دیتے ہیں جوحقیقی علم ادُ مکت ہے اور نرماتے ہیں :

چند چند از حکت یو نانیاں مکت ایمانیاں را مم بخوا س کتن یونا نیوں کی حکت تو نے سیکس ہے اب ایمان والوں ک حکت ہی بڑھ کے

مولانا الطاف صین حاتی کی نظم اکو دھوکہ کی ٹئی قرار دیتے تھے ، اس کے سیمنے والے کوتیلی کابیل اور میاں سمحوکہ کوتے تھے ۔ کہتے تھے کہ یہ لوگ نہ کورت میں طاز رہت با سکتے ہیں ، نہ بازار میں بوجہ لا دسکتے میں طاز رہت با سکتے ہیں ، نہ بازار میں بوجہ لا دسکتے اور ڈ منگ سیمے کے ہوتے ، اگر نہ بڑھے ہوتے تو کھا فی افرائ کی عظمت کا باصس و لی اظ بوتا ہے اور نہ رسالت و نبوت کا ، ان کے دلوں میں ان کے عظمت کا باسس و لی اظ بوتا ہے اور نہ رسالت و نبوت کا ، ان کے عظمت کا باس کے جو تے ، ان کے دلوں میں ان کے عظمت کا باس بے کہ اگر کہمی دن کو رات کہدیں تو اس کو بوری ان کے منوا کے جو شیب ، غرمنیکہ مولانا کی نظم بہت ہی عمدہ و تنیا ہے منوا کے جو شیب ، ناظہرین کوام غور سنے سین ، مولانا کی نظم سینیں ، مولانا کی نظر سنیں کی مولانا کی مولانا کی نظر سنیں کی مولانا کی کورٹ ک

فرما تے ہیں:

d.

وه تغریم یارست یو نا نیوب کی وه مکت کرسیدایک دموکر کی شی یقتیں جس کو مقبل دیا ہے کمی مل نے سے کو دیا آ کے ردی اسے دی سے بین ہم زیادہ کوئی بات اس میں نہیں کم زیا دہ ز بور ادر توریت و انجیسل و قراس بالاجساع بي تاب ننخ ونسيان مَكُرُ لَكُو كُنُ جُواصُولُ ابْلِي لِيو نَا لَ نہیں گنے وتبدیل کا اس میں ا مکا ا نہیں مٹتے جب کسے کہ ۲ ٹار دنیا ملے گاکیمی کوئی مٹوسٹہ نہ آن کا نتائج بن جو معسدنی ابن من کے وہ بیں مندین جلوہ گر سو پڑمسس ہے

(cuit il)

# غزوه بني نضير (سبب اورزمانے کی تعیین) ازمولانا واكف كلمنسراحد صاحب صديقي

غزوہ بنی تغیراسلامی غزوات میں ایک معروف غزو ہ ہے ۔ عہدنبوی کے مرّرخ ل اوّ بیرت میکارون انے عام لموربراس کا ذکر کمیاہے - بعض دیگر اہم غزد ات کی طرح اس کے بادسه میں قرآ ن کریم میں آیا مت بھی نازل بہوئی ہمیں رمفسرین کی دائے ہیے کہ سُورۃ انحشرُ ى بشترایات غروه بن نفیر کے سلسلے می میں نا زل ہوئی ہیں صحیح بخادی میں معنوت عبدالنگ بن عباس سع اس سوره كوسورة بن انغير كمِنام دِي بيرك

یوں تواس فروے سے متعلق بہت سے سوالات اطفائے ماسکے اس ان اس يش ألا معمون بي ممرف ووسوالول سامتعان بحث كرنا عاصة بي - ايك و و ومرسد بر کور اس کے اسباب و دواجی کیاتے ، دومرسد بر کرکب اورکس مستهين بيش آيا ؟ يعنى اس كاز مان كيا تما ؟ ان دونؤل موالول سع متعلق بحث ونحيص

هي المكت العالى العالى والجامع العيم ، (باب طريث بن المنفير) المكت الاسلامية ، 121732

- PT A PRINT (LAPPER

d:

وه تعویم یاربیت یو نا نیون کی وه حکست کرسطها یک دهو که کی متی یقسیں جس کو مقبول دیا ہے نکتی مل نے سے کو دیا ہے مدی اسے دی سے میں ہم زیادہ كون بات اس بي نهين كم زيا ده ز بور ادر تدریت و انجیسل و قرس ن بالاجساع بن شابل نسخ ونسيان مگر لکھ گئے جو اصول ایل ہے نا ل نہیں کنے وتبدیل کا اس میں ا مکا لما نہیں مٹتے جب تکے کہ ۲ ثار دنیا مطے گاکیمی کوئی نٹوسٹہ نہ آن کا نتائج بن جومعند بي ابن بن ك وہ ہیں ہندہیں جلوہ گر سو برمسس سے

(با في آسنده)

## عُرُوه بنی نُصْیِر (سبب اورزمانے کی تعیین) از دلانا ڈاکڑھنسراح میادب صدیق

غزوہ بنی نغیراسلامی غزوات میں ایک معروف غزو ہ ہے۔ جہد نبوی کے مرُرخ ل الا سیرت مکاروں نے عام لمور پراس کا ذکر کیا ہے۔ بعض دیگر ایم غزدات کی طرح اس کے باد سے میں قرآ ن کویم میں آیات ہی نازل ہوئی ہیں یفسرین کی دائے ہے کر سُورۃ انحنز کی بیشتر آیات غزوہ بنی نفیر کے سلسلے ہی میں نازل ہوئی ہیں صحیح بخاری میں صفرت عبدالمنّر بن عباس سے اس سورہ کو سورۃ بنی انتغیر کم بنا مروی ہے ہے۔

یوں تواس غزوے سے متعلق بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں سے متعلق ہوں ۔ ایک پیش نظر مغمون میں مم مرف و دسوالوں سے متعلق بحث کونا چاہتے ہیں ۔ ایک غزمہ کیوں پیش کیا تھا ، دول میں اس کے اسباب و دول می کیا تھے ، دوس سے ریک کرب ورکس سے متعلق بحث و کھیں سے میں چیش کیا ؟ بین اس کا زمان کیا تھا ، ان دونوں موالوں سے متعلق بحث و کھیں

مله عملن المخالف المجالع المجيء (باب عديث بن المنفير) المكبتة الاسلامية ، معين المنفير المكبتة الاسلامية ، المتافول و المرام - 12/732 معام استانبول و المرام - 12/732 معام المنافول و المنافق المنافق

واعیہ عالم اسلام کے نا موقعتنی میرت واکھ عجمیدائشرصا حب کے ایک معنوں سے یا جوا ، جو فروری شک ایک معنوں سے یا جوا ، جو فروری شک ایک معنوں سے یا جوا ، جو فروری شک ایک عیم اعظم محرمید کے ایک معنوں سے اور بھرات اور بھران ورجس میں محقق موسوف نے سلسلہ زمیری شاہم سوالات اٹھائے اور بھران ایراب تحرم فرمائے تھے۔

غزوة بن المركم المب معرض مسالت كو بجا وين كا ود الله المرافع و و الماك سازش من ، جو المعن عام اور شهور دوايت يه به كمراس كا المرافع المرودي المرودي المن المرب المرافع الله عليه وسلم بولفيرى المرب من الشرف له كم المرب على الله عليه وسلم بولفيرى المرب من الشرف له كم المرب على المرب عام كه دول من المرب المرب كا المرب عام كه دول المرب المرب كا المرب المرب

(۱) ابن مِشام (ف ۱۱۸ه) السيرة النبوية عيد ابن اسخاق (ف ۱۵۱ه) کی دوايت اس طور رِنْقَل کرستے بهر :

نم خرج رسول السُّم صلى السُّم عليد وسلم إلى بنى النفند وليستعين هم فى ديت

مجردسول الشعصل المتعظيروسم بن لغيركى بستى كى جافب "خواف ساد تنظيرة تأكر ال

و في التعريب الله بين الله عام وسن المعالمة وسلم عقد المعاد مني بين الله عليه وسلم عقد الماحد مني بين الله عليه وسلم عقد الماحد مني المنه بين بين عام وعقل بين المنه المنه المعاد والماحد وال

تم خلابعضه مربعن، نقالوا؛ إنكمران تجدوا الرجل على متل حلاهذه ، ورسول الشصلي الله عليه وسلم إلى جنب جد ارمن بيوتهم قاعلى ، نن رجل يعلوعلى هذا البيت

بنی عامرے العدومقولین کی دیت کے تسلیط میں مددیا جائیں ، جینیں محرت عمروبنا میلائمی کے قال کردیا میلائمی کا معا ملے اس سیلے کردسول الفران المعا ملے ان دونوں سے امان کا معا ملے فرایا تھا۔ جیسا کر مجسے یزید بن روہ ان نے فرایا تھا۔ جیسا کر مجسے یزید بن روہ ان نے بیان کیا ہے۔ اور خولفیز اور بنوعام آبیں میں ایک دوسر سے کے ملیف بھی تھے، برہوال جب رسول الندھیں الندعلیہ وہم ان دونوں جب رسول الندھیں الندعلیہ وہم ان دونوں مقتولین کی دیت کے سلسلے میں مدد کے فیال سے ان الوگوں کے باس بہنچ تر احضوں نے کہا کہاں اے الجالقام ا جس سلسلے میں مدد کے کہا کہ باس بہنچ تر احضوں نے کہا کہاں اے الجالقام ا جس سلسلے میں مدد کے لیان ہے آب تشریف لائے ہیں ، آپ کی نوام شن کے مطابق مم آپ کی مدد کریں ہے۔

برجب وه تنهائ من بینی تدکین لگه که اس خص کوتم لگه که اس حال می جمعی نهادگ اس حال می جمعی نهادگ اور اس و در اس و قت کی کیفیت بر تمی کررسول الشد صلی الشد علیه وسلم ان لوگول کیکسی مکان ک در در ارک می مکان ک کادر این می انترای فرا شدی تواب

مله (بالدين رومان) "ثقة" تقريب الترديب للحافظ ابن عجر ، معلى مجتنباتى دلمي ، معلى المعلى معلى المعلى معلى الم

تماس سے کون اس کے لیے آمادہ بھک اسلام كادبر واعدات براكي بعادى بجر مو*اریمی* ان کیجا نب سے ماحت دلادے۔ اخیں میں کے ایک فردعموبن حجاش میں کھب نے اسکام کے لیے اپنے آپ کوپیٹیں کیا اور کہاک میں اس کے لیے آ ما دہ موں ۔ معرود لیے كيذك مطابق بقر كل فدع لمد اور براها امل وقت آپ *مسلی الڈوالمیر کھما تو* محاب ك ايك جا عت موجودهي ، جس بي حضرالوكمير . صنت يخرخ ا ورصرت على شامل تنصر يميران لوگوں کے ارادے کے بارسے میں آپ صلی المند علیہ وہم کے باس آسمان سے اطلاح ہے میں، بداہے ، ٹھے اور مرینے والین کے لیے کل پڑے جب معاتب كالم في في البيى مين درجسون ك تواتي ك تلاش مي المدكوث بوع جاني ان کی طاقات مرین سے والیں آتے ہوئے ایک شخص سے مولی ۔ لوگوں نے اس سے آگ کے بادریں ہیجا، اس نے کا کہیں نے آپ کو

الفياق عليد صغرة فيويينا مند، فانتدب لذالك يمروبن جاش بن كعب أعلاهم فقال أنالذلك فصعدليلق عليه مخرة كأفال ءودسول التعاصلي التعاعليدولم فىنغوص اصحاب دفيه مرابوبكو وعرو على فأفي وسول الله صلى الله عليدوم الخبرمن السماء بمأام اوالقوم، فعسام وخج ماجعا إلى المله بينة ، فلها اسلبث النفصلى الشعليدوسلم اصعاب قاموا فى طلب ، فلقوا دجلا مقبلا من الملاية نسألوه عنددنقال رأجه واخلاالك فأقبل أصحاب رسول الشماعيلي الشماعليد والمستقالة والبيصل الأعليه والمراه فأخبرهم الخبيما امادت من الغلان وامريسول الله صلى اللهدم الهيدة لحزيهم والسبراليهم-

ا بهرعبدالملك بن مشام ، السبرة النبوية بتحقيق مصطفى السقا وغيره بمؤسسترعهم الغرائية المراقة المرادة مدين الأورد مدارده المراوة

دینے میں داخل ہوئے ہوئے وکھلہے میحاب ایک بڑھے اور آپ مٹی الٹریکے وکم کی خارت میں پہنچے ۔ آپ نے ان لوگوں کو منونفنیر کی ماڈ دیرہ بدی کے بارے میں بتلایا ادر جنگ کی تیا ہی کرنے اور مان کی طرف جیل بڑنے کا حکم دیا۔

دم) حافظاین جوسقای (ف ۱۵۸۵) نیخ المباری میں مدیث نبوی تحادیث النفسیر حقویظت فاسلی مبنی (لنفسیر کی شرح فرماتے ہوئے موسی بی عقبتہ دف اس حر) کی مُمثاب المغازی کے حوالے سے لکھتے ہیں :

جمال تک بن نفیر کا تعلق ہے تو وہ اس بب سے مبلاو کھن کے گئے جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔
یہ وہ سبب ہے جسے موسیٰ بن عقبہ نے مسات المان کی بیان کیا ہے ، فراقے مرکز اللہ میں کہ ان دوگوں نے قرنش کے ساتھ مل کو

صلی الٹرطیہ وسلم سے جنگ پرا مادہ کیا اور مسلمانوں کی خفیہ باتیں تبلائیں - اس کے بعد موسی بن عقبہ نے ولیسا می معنون بیان کیا

خيدسا زنشي كيب اور انعيب دمول النر

ہے، جیساکہ ابن اسحاق کے حوالے سے

ما النفير فبا سبب الذي ذكرة ، أما النفير فبا سبب الذي ذكرة ، وهوما ذكرة موسى بن عقبة في المغاذ قال قد من وحضوه معلى قد الله على قتال دسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلوه معلى العودة ، ثم ذكر وسلم ، ودلوه معلى العودة ، ثم ذكر خواهما تقدم عن ابن اسحاق من جميئ المنبى صلى العم عن ابن اسحاق من جميئ قال وفي ذلك فزلت : يا أيما الذي ين المعنوا إذكروا فعمة السرعليم افهم قوم الن يببطوا إليكم أيل يهم ..... المح الن يببطوا إليكم أيل يهم ..... المح

نه حافظ ابن جرعسقلانی ، فیخ الب ادی ، مطبعة مصطفی الب ابی ، 9 ه 19 - - « مرموسه

می گذرجیکا ، بعنی دو آدمیو ل دک دین کے سلسلے میں بنی کریم صلی الشرطلیہ وسلم کی ربغونفنیر کی جانب ) تشریف آ وری - موسیٰ مین عقبہ نے بیر بھی کہا کہ آ بیت کر کیر باای الذین اُمنوا ... انخ اسی سلسلے میں

نازل ہوئی ۔

(١٧) الولغيم دف مسهم من ولائل النبوة عمل مكتف بي :

ہم ہے سلیمان بن احرفر ان نے بیان کیا کر تھر بن عربین فالد الحرانی نے فرما یا کرمیرے والد

ف ممس بال كاكان لبعية ف ممس

حد تناسيبان بن أحد الطبراتى قال معلى بن عمرة بن خاله العراني قال تنا على العراني قال تنا ابن الهيعة عن أبي الأسود

عه دوبنعيم "الحافظ ولكبير محدث العصر" تذكرة الحفاظ فلنسي واحيا والزانث الوبي المدارية المربي المارية المربي الم

له الطبراني ألحافظ اللهام العلامة الحجة تذكرة الحفاظ-١١٢/٣

س (مدين عروبن خالد) قال الهيش، "ومن كان من مشايخ الطبران في المعنيات المناسبة على من عند من مشايخ الطبران المعند من من المعنوان المحقد بالتقات الذين الجلدة " (محم النعام المعند المناسبة المعند من المعند المناسبة المعند المناسبة المناسبة

دادالکتاب العلی دبیروت ، طبع تالف- ۱/۸) قلت ، عمدین عمد من شیرخ العلی افغالف لیسونی الملیزان ، نعوثفت

يه (عروب خالدالحواني) تقة من شيوخ البخاري المعنى في الصنعفارللذيبي راحيا والترا الوئ

וף שופ- אנייותים

هه (ابن لبعة) كورثير حسن ا ذا توبع "مجع المزوائد ٢/ ١٢٠ كه (الجوالاً سود) نفر التقريب من

بيانة كمياكرا بوالمأسود فيصوت عووة والتجار عن عروة بن الزميرة العنمي رسول ا حصنقل كبابيع كرانفول سذ فراأيا كربول ليم على النصير والمالى بنى النصير صلی الشی کمیروسلم حمال کا ایک جاحت کے فيعقل الكلابيين وكانوا قدوسوا ساتھ تبلاکابے دو رویول کادت کے إلى قوين من والمأحد لقتال سليط عي بنونسيرس مدد فلب كرساسك ديسولى الشيصلى الشي عليد بيلم وأخيحابد ليه ان نوگون كىلىنى كى طرف تشريف مىگىنى والوهيمل العوماني اللما كلههم اس سے پہلے میں وک غزوہ احد کے موقع فيعقل الكلابيين، قالواجلس سا یر قرلیش کے ساتھ سازش بھی کرھکے تھے وأباالقام حتى تطعم ونزجع بحاجتك ادرمسالال كخفيه دازيمى نبلامكي تع المق جشت لها، ونعوم فننشف ود، برمال جب آپ صلى التدعلب ولم في قبيلة ونعلع امونا فيماجئت لد، فجلس كلاب كمدونون مقولين كى ديث كمسلط رسول المنه على اهمن عليد وسلم و من یں ان وگوں سے مدک گفتگو فرمان ، و معدمن أصعاب المنطل حل الريتكر برآ : إلى إدار الإك والله الله اسلوا أمغ ، فلارخلوا ومهم شيدن لايفارتهم المترطيقتلات فيخ العماي وسول اعترملي الم مدولم والنعواء ومزل القرآن على مسد والمامى السواليان الماداد والمسالة المالذي الزوانيمة التعامليكم إذهبتم

قيماكن يبسطوا إليكو أكبيد يمسم وأمرنسول المتدسل المبن عليديم باجلاءهم لما أمادوابرسول الله صلى الش عليدنسلم الخ<sup>ك</sup> صلى الش عليدنسلم الخ<sup>ك</sup>

ادرائ کے محابہ ایک داداد کے ساتھ تھ میں است کے است کے اس بست درست کرلیں رجب دہ اوگی اس بست کے اندر بہنچ اور شیطان ان کے ساتونگائی رہتا تھا توان توگوں نے آب کے متال کی ساتونگائی سازٹ کی کے در بہر آپ کے محابہ مجا کے سازٹ کی کے اندروالیس جلے آئے ۔ آپ مسلی الدولیون کے ادادروالیس جلے آئے ۔ آپ مسلی الدولیون کے ادادر کے سلسط میں قرآن کی بردشمنوں کے ادادرے کے سلسط میں قرآن کی بازل جوار جانچ الشر تعالیٰ سے فسر ما یا، بارک موار بی ایک الاس میں اندولی الند ما یا، بارک الدولی الند میں اندولی الندولی الندولی

كاحكم معادر فرمايا ... المخ سير

سله مرس عراداقدی (ف ۲۰۱۵) این کتاب المغاذی کی تکففهی : وحل نفی عجد بن عبد الله ، و مجرس محدین عبداللد ا ورعبدالله بی ا

له ابنعم احرب عبدالسُّرالامبهان، ولائل النبوة، دائرة المعارف عدر الماد، طبع عالمتُ

له (الواقدى) والواقدى اذالم يخالف الانتباد المصيحة ولا غيرة من اعلى المعلق معرف المعلق المعل

اور مرب مدائع اور محدین کیمی بن سبل اور ابن حبیبة اور معرب ماشد وغیره چند دیگر حفزات فی جن کامین نام نبی سے دماعوں ، بیان کیا.

ان سب نے ان میں سے بعض بعض با تیں بیان کیں اور بعض کو بعض کے مقابعے میں تفسیلات زیاد ہ محفوظ تھیں۔ میں نے ان تمام لوگوں کے بیانات یک جا کر دیے ہیں۔ ان سب نے بیان کیا کہ حضرت ہم وین امیم انفری ان سب نے بیان کیا کہ حضرت ہم وین امیم انفری ان سب نے بیان کیا کہ حضرت ہم وین امیم انفری کی میں تعص کر قبیلا بنی عام کے دو آ دم بول سے اس کی مل قات ہموئی ... جیب دونوں سوگئے تو وہ ان بی حلم آ ورمو سے اور ان دونوں کو توں ک

عبد الدن با جعفو، وعلى بن صائح وعلى بن كل بن سهل، وابن أبي حبيب بن ومعمل بن المحديث وعمد بن أبي حبيب بن ومعمد بن المحديث وابت أبي حبيب بن فكل قدر حدد شقى ببعض هذا المحديث ولبعن العوم كان أوى لدمن بعض والوا. وقد المجمعة كل الذى حدد شقى والوا. وقد المجمعة بن أمية الفدى من برمغة محتى كان بقناة ، فلقى بهدار من بن عامد - يحتى اذا نا ما و شبع عليه ما فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول أن فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول أن فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول أن فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول أن فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول أن فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول الن عليد وسلم ... فاخ الرخابوهما فقتلهما ، ثم خرج حتى ود وعلى دسول الن عليد وسلم ... فاخ الرخابوهما فقتل دسول الدي صلى الدي عليد وسلم ... فاخ الرخابوهما فقال دسول الدي صلى الدي عليد وسلم ... فاخ الرخابوهما في فقال دسول الدي صلى الدي عليد وسلم ... فاخ الرخابوهما من في ما مدن في ما مدن المدين المد

ك (عبدالتُدن جغر) ليس به بأس " التقريب ص ٩٩ ـ

ر محدب صالح دیباد) مُعدوق، نیخلی" انتقریب ص ۱۸۵ نُعن عبد الوحل بن ابی النظاد قال قال آبی إن آب دست المغاذی صحیحت فعلید بحص بن صد لیح القساد ترین ب الترزیب ال

سه لعراعاتر على ترجمته \_

سك (ابن ابي جبيبة "منعيف" التقريب من ٨ -

ه رسم بن داخد، تفية ، تثبت ، فاصل " التعريب من ١١٢ .

أمان وعمل .... فسأريسول اللهامة عليدوهم إلى منى النفذيوليسنددين، فى ويتا وكانت بنوالنف يرجلفاء لبنى عامو ... فقالوا : نفعل يا ابا القاسم ما اجسب ... اجلس حتى نطعك ، ورسول الله صلى التأرعليد وسلم مستند الى ببيت من بيوكسم انم خلا بعظهم الى بعض فتناجرا، ... نقال عمرين حجاش : أنا أظهرعلى انبيت فأطوح عليه صخوة ... فلما اشرف بهاجاء وسول الشرصلى الله عليدوسلم الخبومين السماء بماهمواب فنهف رسول الساصلي الدي عليه وسلم سريعًا كاند بريبي حاجة ، و توجه الى المدينة ... فلما انتهى أصحاب إليه ... فقال همت اليمود بالغدري فأخبر في الله رن لك نقمت ... وحاصمًا رسول اللمصلئ لأن عليد وسلم فمستعشش بعِماً، فأجلاهم وسول السُّمصلى السُّ عليد دسلمن المدينة -الخ

دسول الشيمل الترعليدوسلمكى خدمت عي حاحز مِدے ۔۔۔ اور آپ کوان دونوں کے بارسین اطلاع دی ر دسول الشمسي الشرهليه وسلم نے فرمایا کرتم نے بڑا کیا۔ وہ دونوں تو مامی جاب سے امان اورعبری تھے .... میردسول استر صلى الشيمليه وسلم ان دوافل كى ديث كے سلسلے میں رد لینے کے خیال سے بنونفنیرک طرف تنزلف لحصة منونفير بنوعا مركم مليف مِعى تعے ... ان لوگوںنے کولے ابوانقاً سم دمى كري مح حراب ما مع بي ... تشرف رکیں تاکہ م آپ کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس وقت ديسول الشرصلى الشمطير وسلم ايك گھریے ٹیک لگٹے ہوئے تھے۔ مھروہ تنہائ ين يهنج اورسرگومشيال كين .... عروبن عبا بولاس گرے اور واحا تا ہوں کہ اپ مهاری تیمرگرا دوں ... وب وہ تیمر کے کر الشيرط تورسول الشرصلى الشرطليروم كم یاس دی آگی که ان لوگون کا ارا ده کسان-رسول الشُعطى الشُعليه وسلم تيرى سے

نه مربن وزواقدی ، کتاب المغازی ، تخیق MARSADEN JONES ، عالم الکتب ، بیروت ، ۱۹۷۷ - ۱/۱۳۷۳-۱۹۴۳ -

المحكرت موسة كويا آياكوكونى عاجت درمش ہے اند مرینے کا طرف میل دیے ... جب محالی<sup>م</sup> المي كياس بهوني ... توات ف فرما ياكير كالاده ميرسه ساتد بزعبدي الاسا- ي المندتعالى في اس كى اطلاع دے دف وليان المُعَكِّرُ إِيهِ السِّدِ رسول النُّرسني النُّرعليه وسلم نے ان کا بندرہ دن محامرہ فرایا۔ پھرائے نے انعين حله وطن كرديا \_

(۵) ابن جربر البولي (ف ۲۱۰ هر) تفسيرُ جا مع البيان " بي تحرير فرمات بي: م سے ابن حمید نے سان کیا ، و ہ کہتے ہیں کہم سلهنے بیان کیاکہ ابن اسحاق روایت کرتے ہی كعاصم بن عربن فنا ده اورعبدالله بن المربع

حدثنا اب حميه قال نناسلة اعن على بن اسعاق عن عاصم بن عرب قتادة وعبل الله بن أبي سكر، قالا : خرج رسول

الله ومرب جريب يزيدالطبري) اللهم العلم الغرد الحافظ مذكرة الحفاظ ١٠/١، " ثعة ، صافي فيدنيع ليبير ميزان الاعتدال ١٠/١٥ مم

ع (ابن ميد) ثقة ، حافظ التعريب ص ١٣٧٠

سه رسلة بن الغنل، قال ابن معين: كتبنا عند، وليس في المغازي أتم من كتاب. ميزلان الاعتدال للذهبي، مطبقة بي البابي الحلبي ، طبعار م 191/1

سلم (محدين اسحاق) أمام المفازى مصروق اليس "التقريب ص ١٤١٠ هه (عامم بن عرقتا دة) ُ ثقة ، عالم بالمغازيُ " التقريب من ٩٣ -ك (عبدالله ب أبي بكرين عروبن حزم) ثقة " التقريب من 99 -

منقول ہے ، ان دونوں نے کہا کرسول اللہ مىلى السَّرعليدوم بنونغنبرك طرف تشرلف لے لئے ٹاکربنوع*ا مرکے* ان دوّادمی*وں* کی دینے کے سلسلے بیں ان سے دورلے مکیں بجھیں حفرت عروبی الميدالفري في قتل كرديانها - جب وه تنمائي میں سینے توکینے لگے کرنم لوگ محرکواس وقت سے زیادہ کمی اپنے قریب نہا وکے اس لیے كى كوهم دوكراس مكان كى يجيت يروي عدمات ادران برای بعاری بفرگرادے ، ناکم ہمیں ان کی طرف سے ماحت مل جائے ۔عروبی بچا<sup>ش</sup> في كياكه بي ديكام انجام دون كار دسول السُّر ملی السُّطلیہ وسلم کے ماس اسمان سے خرا کی او أي ومان عمل ديد ميرالتُدتعالى فان کے نیز عمومن حجاش اوراس کی قوم کے ارادو<sup>ں</sup> مے یارے میں یہ آیت نا ذل فرائی "یا ایما الناين أمغا ... الخ

صلى المشاعلية وهم إلى بنى النفسير يستعينه معلى دية العامرييي للذين قتله ما عموي المية الفهرى فلما جافم خلابعضه مربعض، فقالوا: إنكم لن تجلا واعمل المقرب مندالآن، فمو وا وجلا يظهر على هذا البيت ، فيطرح عليه مدخرة ، فيريجنا مند، فقال عروب عجا بن كعب أنا، فأتى دسول الله صلى الله عذير وسلم الخاب والمصوف، فانزل الله عذير وسلم الخاب والمصوف، فانزل الله عاريه اللاين المؤا اذكرونع ترانس عليم إليه اللاين المؤا اذكرونع ترانس عليم إذه عرفه أن بيسطوا البكم أبيريهم الخر

ده ابن جریطبری ابنی تفسیری بردوایت بھی نقل کرتے ہیں: حد ثنا هذا دیسی السوی ، خال تنا میسے منا دائستری نے بیان کمیا، وہ محیتے ہی

ابن جربرالطبری ، جامع البیبان ، مطبعة المیمینة ، مست نداند - ۱۳/۲ تله (سمنا دین السری) امحافظ القدوق ، الزامِر ، قال النسائی : ثقة " تذکرة الحفاظ ۲/۷ ۵۰ -

بوس من بن قال ثنى أبوم في من بنيه بن أبي تن من المنه من النف بوسين عليه من النف بوسين عليه من النف بوسين عليه من النف بوسين عليه من النف بوسين بالنب وعلى من النا أعلي في من أصابين والوا: نع با أبا المناسس في من المناسس من منطع الله ونعط بالمناسات الذى تسألنا المناسس من منطع الله ونعط بالمناسات الذى تسألنا والمعاب وبي المناسل الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهو النه من المناسل الله صلى الله عليه وسلم وهو النه من المناسل الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله صل

له (ديس بن كبير) مصدوق بخيلى "التقريب ص مهم ١-

كه (البنعش من قالمانوحاتم : كان اجل برصناه ، ولقول كان بصيراً بالمغاذى "التهزيب بهيماراً ولينعش أي زياد القريشي الهاشي الكوفي) قال سلم في مقل مترضيح سلم : قان اسم المسترو المصدن وتعاطى العلم لينم للم مكلط عبن السائب ويزيد بن أبى زياد وليند بن ابي سيم (مقد مي ميم سلم) قال المبغ ارى : قال غان بن ابي شيبة عن جريد كان يزيد بن أبي زياد وليند بن البي نياد المحسن حفظ امن عطاء السائب (المتاريخ الكبيد ق ۲ ، ج ۲ ، من ۱۳۳۸) قال البنج الله مد مسلم كان صدن حفظ المن المكبريداء حفظ من ولغير " (فنتح الملهم لبندح صحيح مسلم) كان صل وقا إلا أن ما المجرد العثم في المرادا)

مندالآن الموضاعليدجارة الماتلون ا ولا نوون شرا أبدا الجادوا الدى لهم عظيمة ليطروهاعليد المسك السعنا أيد يهم احتى جاءة جبري عليد السلام فاقاعم من أفول الله جل وعد: يا ايما الذين آمنوا اذكووا نعت الله عليكم أسلام

بم آب كو كها نامى كهلائي مي ادروكي سوال فرمايا ب دي محدرسول المترصل العديملير ولم العداب معارجي بن اخطب ك انتظاري بيد مك ـ وجي فيبل كاسردادتها اوداس نے دسول الشمعلی النُد عليه ولم سے مسادی بات بحیث کی تعی ۔ میرمی نے اينے ساتھيون سے كهاراس سے زيا ده قريب ان ندو کمیو کے۔ ان پر ایک بھاری بھرگراد واورا خم كرود بميشرك ليع شرسه مفوظ بوما وك پیروہ اوگ ایک جماری میک کابات سے آئے اسے آیٹ برگرا دیں، لیکن الٹرتعالیٰ نے ال باتحددک دیئے ریہاں تک کرجبرل علیہ انسلہ ا من كرباس آئ اور آئ كووبال ساء الحماد ت الله تعالى في يهميت نازل فرمائي باليما الدين آمنو .... الخ

غزوہ بی نفنیر کے سلسلہ واقعات کے اس سیاق کوزمانہ مابعد کے محتمین اور ارباب سیرا (ف بھی عام طور پر قبول کیا ہے ، چنانچر ابن سعد نے الطبغات کام بخاری (ف ۲۵۷ه) نے سی نجا کی ترجمۃ الباتی کی ابن سلسہ الناس (ف سم ۲۵ م نے سی نجا

ابن جريرالطرى 'جان البيان ٢/ ٨٣

# بهرائی مشرب کی نبی مطبوعات غلط تاویل ادر اخذا کااسلوب

نحریر: بنت انشاطی مروفلیسرائ تفسیرودراسات عالبه فیکلی آنسد نشر بیت جامعته القروین فاس (مراقش) ترجمه : جناب گورد بال سنگه مجذوب رانی باغ ، د بلی

المک سوسائی کے درمیان بہال مشرب کا ظہورا ور امت اسلام سے انحرا بی رجحا نات کی روات اس فرقد کا اپن تبلیغ کے لئے رموزوا مراد کاسپارا لیڈا یہوں کی نئی چیز نہیں ملکہ یہ سب کچھا لیک جائی ہوں نہ ہوائی بہوائی بات ہے ۔

ا من کے طویل تھا بی مشاہرے ، مرقق مطالعہ اور غور وخوض کے بعد مجربر مامرواضی موا مینی کا ویل وتشری مقدریت کی فاطر اپنی فکری بیات کی تمن امیا ہیں۔ اربراً درامت تفسیر کا واضح اسلوب: اِس کا اطلاق ایسے امود برجے جرعبادت برشادی دبیت ( فدیہ ) اور مالی معاملات سے والبستہ ہیں ۔

ا منط تا دیل ، توربید یا اخفار: اس اسلوب کا استعال این فرقه که مبادی یا اصول نیزالند تعالی که اسام عسی اوراس کی صفات کی تغییری لایا جا تا ہے ۔

۳۔ نغبہ مورت اور نفاق: اس اسلوب کوعموی تھریف اورخاص کرمسلم دکام ، سام ای مکومتوں کے نما مُذکان اور مختلف لمبقات کے ہیردکار جربہائی مشرب کے مخالف ہیں استعال میں لایا جا تا ہیں۔

ہیں اس مسرب کے احتقادی احکام سے کوئی سروکا رنہیں سوائے چندالیہ امور کے جنگا ذکر کرنا اشد صروری ہے۔ جہاں تک غلط تا دیں اور اخفام کے اسلوب کا تعلق ہے بہائی مشرب کے برگزیدہ مبلغین اور اس طرح بہائیت کا فلسفہ عام طور پراسی اسلوب بری انحصار رکھتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے فریب خوردہ بیروکا دوں سے حقیقت کا اضفار کرنا ہے اور انفیں گراہ کونا ہے۔

جیسا کہ ظاہرہ اس فرقہ یا مشرب کا سب سے بنیادی اور ستم اصول یہی ایک واصداصول ہے جنانچہ الشرتعالی کے اسمائے حسی اس کی صفات طیتبہ اورافعال کے صمن میں یہ لوگ عنوض اور اضفار کاعماً سہارا لیستے ہیں۔ وہ اسم ، صفت اور عبارت کے لئے تعین قریب الفہم معافی ویتے ہیں نہ کہ مرادی معانی جب کراس فرقہ کے مبتنین ، مبترین اور مشرحین اس کے مختی اور خامعن مفہوم کو خوب مجھ لیستے ہیں۔ بسی یہی اس فرقہ کی مفعد بہت ہوا کرتی ہے جنانچہ ہم اس کی مثال کی طرف رہوئ کریں گئے۔ بہائی مشرب میں نظریہ "العصمہ تہ الکہ دی " کے ارتکاب سے محفوظ اور معمود ون ہونے کی صفت یا جس پر کہ اس مشرب کی تعلیات اور مبادیات کا وارو مداد ہے۔ اس کا قول ہے :

ليس لمطلع الاموشريك فى العصد الكبرى العلم الله المعلم و يعلم النشاء فى ملكوت الانشاء - قدد خصّ الله حساناً المقام لنفسد وما قدد ولاحل نفسيب من هـ من النشأت

(الانتاس : ف ۱۲)

یے ترجہ : صفت العصمة الکرئ میں مطلع الدم ( مؤد بہام الشراس فرقم کا میٹس ) کے ساتھ کوئی بھی شرک نہدی کوئی خود مظرمے وہ حسب خوامیش تخلیق کے سفت کے لئے الشدے یہ مرتبت اپنے نفس کے لئے فاص کی ہے ادرکسی بھی شخص کا اس ما قابل نسٹی عظیم الشان صفت ہیں مصدم قررنہ ہیں کیا ۔
صدم قررنہ ہیں کیا ۔

عبارت کے ظاہری معنی مجو لے بھٹے سادہ اوح اوگوں کو دھوکہ ہیں کھتے ہیں کہ الیا رتبرمعن اللہ دینی فائق مطابق کے لئے مخصوص ہے لیکن فی انحقیقت اس سے الیام ادنہ ہیں بلکہ اس کے بھکس اس مشرب والوں کے نزدیک اس مراد بہا رائٹ (اس مشرب کا موجد) ہے جبیدا کم مجموعة الواح حضرة بہار النہ' میں درج اصطلاحات کی تشریح پر ٹیادکی گئی ایک تلخیص میں ذکر ہما ہے۔

"العمة الكبرى: يكون المظهر الالهى صاحب العاسمة الكبرى لامنه معمد من من الكبرى لامنه معمد من كل خطاء ولدامر ولفعل ما اليناء و يحكم كما يريد و قل شرح ذالك حفوة بهاء الله فى كناب المفاوضات تفسيرًا لآية الكتاب الدقل س لليس لمطلع الامر نفريك فى العصمة الكبرى -"

ترجم،: العصمة الكُرِي: المظرالالي مي صفت العصمة الكبرى كا مالك مؤكم كين ده مرع الارجم و كرك ا درجم ده مرع الأرجم و مرع المرجم و منطق كالمرب المناس كا حق معرت بها را المند ن كتاب بعنو ان معلى على و منوان

المفادنات مِن الكتاب الاقدس"كى آيات كة شريك كه في مو عد تغييرا بيان كاليام كرصفت العمد الكرف مي معلى الامر (مرادبها والنر) كاكونى بى شركب شهير ... الماضلة مولوح اشراقات كى اصلاحات :

مشرق الآیات الالهنیز: اس معمراد صفرت بهام الندهداس اصطلاح کاذکردوی و مشرق اوام الند و چند رتون میں بھی بایا گیاہے مثال کے طور پر شرق اوی و مشرق اوام الند و مشرق اطهور الیسی عبار توں کا ذکر الکتاب ال قدس کی میں اکمر بایا جاتا ہے۔ مشرق اظهور الیسی عبار توں کا ذکر الکتاب ال قدس کی مسلط اوج الکلمات الفرددسیز)

تورید یاغوش کاید مرآل زاویدنگاه بهای عقره در بهدی طرح خالب اور سلط سیداس فرقه کی عبار تدین بره برجهان بحی مشیقت المی، الدّ تعالی کے اسمائے تحتی اس کی صفات طیت الله الداس کی قدرت، خلق ، انشار ، انتی اعلی، قلم اعلی اور سدرة المنتی کا فی کو آیا ہے اس کی تما الله الدرساده لوح انتخاص ان اصطلامات کو میں بھی اسلوب کا دفوا ہے جنا بی جب خافل مبائی کو افری النے ہیں جبکہ اس سے اس مشرب کی برگود مرا النے ہیں جبکہ اس سے اس مشرب کی برگود مرا النہ بین بھواکرتی ۔۔۔

"الاسم الاعظم": اس كے معنی كی نسبت كها گیا ہے كہ الاسم العظم ہے مراد الاسم المجامع ہے ہوتام ہوتام اسماركا اصاطر كرتا ہے اور اس سے مراد الشہبے كيوبكريد ايسى فرات كا اسم ہے جرتام صفات سے متعدف ہے بینی تمام ناموں سے موسوم ہے بہاں اسمار سے عراد اسمائے المنتہ مسفات سے مطابق الاسم الاعظم سے مراد بہار الدّ ہے جیسا كم متاب أنى مشرب كى اصعلاحات كے مطابق الاسم الاعظم سے مراد بہار الدّ ہے جیسا كم التتاب الاقدس" بين اس كا قول ہے:

[قد فرض لكل نفس كتاب الوصية وله ان يؤس رأس بالاسم الاعظم]

ترجمه: كتاب الوصية (مات كاكتاب) مرنفس يرواجب فرص قراردي في

اهد اس کامی به کراید سرکوانام المطلم کردادی سے زینت دے۔ امن طرح اس کا ایک احد قول ہے :

[انوروابندح اسمى الاعظم]

ترجه : تم سب ميرس الاسم الاعلم كى مسترت پرموسشيال منا وَ

العمرة الكرفى كى افتقاص كى بنلپر جيساكه اس نے دمنت اپنے ہے تضومی كردكى المحدة الكرفى كى افتقاص كى بنلپر جيساكه اس نے دمنت اپنے ہے تضومی كردكى الله بعد الله تا الله يحدد فرود فوش بهل محتقت اصل شرب كے اسى طرح كے بى مبادى اور اصول بى ابدا الله يبود ضرود فوش بهل المخالف كے برجم بمادى لاشوں پرنفسب كريں نيز مشركين قبائل بيوا دُل ا وداؤ كيو ل كا موت برخ ش كے درجم بمادى لاشوں پرنفسب كريں نيز مشركين قبائل بيوا دُل ا وداؤ كيو ل

ابندا فتِ اعلىٰ ك بارے پي بهار النّد نے اس طرح حكم ارشاد نروايا ہے اس ك فراك مكم ارشاد نروايا ہے اس كے فراك برك أعرّا من نبي !! الما قدس بي اس كا تول ہے :

لقدة قد دناكل شي سببا بن عند ناتمسكواب وتوكلوا على المكيم الخبير رحوفي لمن اقتربالله وآياته واعترف بان لا بيئال عماية على د هانه الكلة قد جعلها الله طوانه العقيدة واصلها وبمايقيل على العامل وجعلوا هانه الكلة نضب عيونكول على الان الكان نضب عيونكول على الأن الان ال والعكس المعترضين لويعل ما حرّم في ان الان ال والعكس ليس لاحد ان يعترض و

ترجہ: ہم سف اپن جانب سے ہرچز کے لئے سبب مقردکیا ہے تم امس کو تھا ہے رکھو اللہ تعالیٰ ج صا دب ِ حکت ہے ادر ہرا کوجاننے والا ہے یہ مجروسہ رکھو۔ مبادک بیں وہ لوگ جنول نے

الشرتعالى كم آيات كا اقراد كيا ادرساته بي اعتراف كياكراس جو كيميى و وكرتاب معلق كوئى بعى سوال نبس كيام في كا . یبی وه کله بدیر النرنے اس عقیده کی بنیاد اورطرز قرار دیا یے اور اس کے مطابق کام کرنے والوں کے کام تبول کے عِالَيْنِ كُے - اس كلم كوتم أينانصب العبن بنا در مبادا اعرا محرف والول كے اشارات نم كويسلادين كاش كردوزازل سے حرام قرار دیا گیا ملال قرارد یاجا تا اوراس طرح اس برعکس کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اعترامی کرے۔ اليئ تفسنيف " يوح التراقات " مي مشيت كى نسبت اس كا قول يع: [لويحكم على الماء حكم الخروعلى السماء حكم الاعن وعلى النورحكم النارر حق لاس يب نيد وليس لاحل اك يعانص عليه إديقول لم ؟ والذي اعتوض اسم من المعرضين في كتاب الله دب العالمين - انه الى من سماء الغييب ومع رائه يفعل مايشاء وجنود القلامة والاختيار معموله ونمان يمسك ما امرب .... وان لويكم على الصواب حكم الخطاع وعلى الكفوحكم الزيان حقمن سندلا-ترجمه ، أكروه بابه اقريان ريشراب كاسا كلم كرما ، آسان ر زمین کاسا اور دوشنی پراگ کا ساحکم ۔ یہ ایک ایساحق ہے کہ اس میں شک نہیں کسی کوریہ حق نہیں ہے کہ اس پر اعراض کرے الدكيم الساكيون عرالساشفي جس في اعتراص كماده لفينًا

الشیقان جورب العالمین ہے کی کتاب سے روگردانی کرنے دانوں ہیں ایک ہے۔ جو کچو ہی وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا۔ بے شک بیغی کے اس سے سوال نہیں کے ۔ بے شک بیغی کے اس سے تمام امور کے متعلق سوال کے جا نیس گے ۔ بے شک بیغی کے اس کے جا نیس گے ۔ بے شک بیغی کے کہ کہ کہ اس اپنی دائے ہے چا ہے جو کچھ کہ اس اس کے باس افتیارا ورطاقت کے لشکر ہیں۔ اس بوا ، بھی وہ کرے ۔ اس کے باس افتیارا ورطاقت کے لشکر ہیں۔ اس بوا ، بھی وہ کرے ۔ اس کے باس افتیارا ورطاقت کے لشکر ہیں۔ اس بوا ، مس کے باس افتیارا ورطاقت کے لشکر ہیں۔ اس بوا ، مس کے بات برغلط ہونے کا حکم کر تا اس کا حکم کر تا اس کے باس ہے !

جملاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایساخباشت اور بدی کا با تھرہے جواس کے ہاتھوں یہ متعملاً یہ کہا جا اسکتا ہے کہ یہ ایک ایساخباشت اور بدی کا با تھر ہے جا رہا ہے ہمتعکو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کو بعد دوسرے فریب خور دہ طبقے کے بعد دوسرے فریب میں میں دہ سے دوسرے فریب میں میں دوسرے فریب کا دوسرے فریب کے دوسرے فریب کو دوسرے فریب کے دوسرے فریب کے دوسرے فریب کے دیس کے دوسرے فریب کو دوسرے فریب کے دوسرے فریب کو دوسرے فریب کے دوسرے فریب کو دوسرے فریب کے دوسرے کے د

وطن کی عصبیت سے لاتعلق کے پیغام پر زور دیتے ہوئے اور تمام وطنوں کی صدودی خصوصیت کو نا بور کے تاکہ بہتمام اوطان ایک بلا حدود وطن میں مرخم ہوجائیں اس نے اہل زمین کے لئے ایک زبان اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی الکتاب الاقدس میں اس امرکومی عم آسگی، اتحاد ا ورمظم تمدن کا واحد سبب بتایا گیاہے۔

[یااهل المجالس فی البلاد إنتار والغة واحق من التفات الله الایمن دکن الك من الخطوط الله الله من الخطوط الله الله من الخطوط الله الله من المعلم الخبير من المعلم الخبير هذا السبب الانتجاد لوانت تعلون والعلم الكبيرى

للا تفاق والقدن لو اشتم تستعرون ] مهدم دانوری ترجمه المک یں بین والوائد الله مجلس اتم سباتام ذبانوری سع واحدا یک نبان کا انتخاب کو تاکه زمین بر رجع و الحدایت این کا انتخاب کو تاکه زمین بر رجع و الحدایت این اور اس طرح دسوم الحظ میں سے ایک دیم الحظ ابناتی الشر تعالیٰ نے تم برایسا امریک کو دیا ہے ہوتم کو فائد و در کا ۔ . بیشک الشرکرم کرنے والا ا ورمب امور سے مالئل میں اور تیم المداری کا ش کرتم کی ہے اور تعرب کے ایم کاش کر تم بھے اور تعرب کے ایم کاش کر تم بھے اور تعرب کے ایم کاش کر تم میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے ایم کاش کر تم میں کرتے یا تعالیٰ میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے ایم کاش کر تم میں کرتے یا تعالیٰ میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے ایم کاش کر تم میں کرتے یا تعالیٰ میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے ایم کاش کر تم میں کرتے یا تعالیٰ میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے لیم کاش کر تم میں کرتے یا تعالیٰ میں سے علت گری ہے اتفاق اور تعرب کے لیم کاش کر تم میں کرتے یا

LAVE - LVE

السيعهالمذاق أحسى ف الكتاب الاقدس كى اسعبارت برابى تصنيف (البابيون والبهائيون) كے فنہم من اس طرح كہتے ہوئے تنقيد كى ہے:
"اس فرقد كاعالى سطى بر زبان اختياد كرف كامطالب و بسا ہى
مطالبہ ہے جو عالمگر ماسونيت في ابنا يا ہے !"

تاہم بہارالٹرجس نے خدکو صفت ''العقمۃ الگریٰ کے متعف کیا اس کی خواہش متی کاسٹس کہ اپنی وی کا قلم چفیع عربی زبان میں تھا اسس کی اپنی فارس زبان میں برلا ہوتا۔

[ياقلى الاعلى بيل اللغة الفسين باللغة المنسوراء]

المؤکاة: جس ننفس کے پاکس ایک سوشفال وزن سونا موجد مووہ المنوا المؤکاة: سونا الندکو د سے جوارمن وسام کا مات سبھ ۔

اعقم کے لوگو! خردارا بنے نفس کواس عظیم ففل سے ممت روکو! مماس کی نسبت مکم دے چکے ایں جب کم ہم تم سب سے اور مرابیق چیز ہو آسان اور زمین پردو دسے ہے نیاز ہیں!]

#### ف ۲۲۷ ـ ۲۲۷

الميراث: تمام اصحاب فرض پراس فريندكا تعين كياكيله مفرائيس جهد اولاد وفات باجاتا ہے اس كے حقوق بيت العدل كولوفائ مبايك تاكم الريمن كے صاحب المانت لوگ اسے مصرف بي لائيں \_ اس طرح كاظم ب الندالفخالمتعالى كاج صاحب عفلت واجلال ہے ۔ ٥٩ الحل ود واللّ يكات :

الشرتعانى في بيت العمل كوادا كورت برايك مقره فديه بيت العمل كوادا كرف كے لئے كم صادر كياہے اور يہ فديہ نو (٩) شقال سونے كا وزن ہے اگروہ دوبارہ ارتكاب كرے تواس كى مزاكود و ويند كردو۔ ١٩٧٦ [وقد البحث الله يات كلها الحف مقت العمل الحب المحال ہے المحال ہے المحال ہے المحال ہے توجہ : ہم نے تام فديا ت كا ايك تها ائ تحب بيت العمل كى طرف لونا يا۔

### الاوقاف.

قى الاحتاد الدوقاف المختصة المخيلات الى الله مظهو الآيات، ليس لاحدان بيصرف البها الجداذ ومطلع الوى ومن بعد الحالا عمالى ومن بعدا المالي بيت العربيال. ترجمہ: خیران سے متعلق الفاف اللہ کی طرف جو مظیرالاً یات ہے اور اللہ کا طرف ہو مظیرالاً یات ہے اور اللہ کا کہ اس کو تھرف میں لائے سوائے مطلع الوجی (بہار اللہ) کی اجازت کے اورجو اس کے بعد مو توشاخوں کی طرف اور کی کی کارس کی

تاہم بیت العدل کے منصوبہ پر عل در آمد مہاد اللّٰد کی موت ، اس کے بیٹے عباس آفندی اور نو اسے شوخی آفندی کے بعد مجا۔ یہ بیت العدل ۱۹۲۲ء بیں حیفہ بین کھولاگیا اور اس کی دیکھ بھال سلطۃ الا جنیۃ کرسونی گئی اس کے پہلے اجلاس میں اس کے نوجمبر تھے جن میں سے جار امریکی دوبرطانوی اس کے پہلے اجلاس میں اس کے نوجمبر تھے جن میں سے جار امریکی دوبرطانوی اورتین ایرانی تھے۔ یہی وہ تحیفہ میں واقع بیت العدل ہے جس میں مصر اسودان اورشالی افراقیہ میں رہنے والے بہائی عقیدہ کے لوگ اپنے مال برزگوۃ جے کو اتے ہیں۔

پرروہ ن براے ہیں۔
اس ضمن میں ان کی نظیم کی مرکزی کونسل کے نائب صدر نے اس تحقیق کے دوران اعراف کیا ہے جو مقدہ کے میں سٹیٹ سکیورٹی پرائیونشن کے دوران اعراف کیا ہے جو مقدہ کی میں اس کے ساتھ عمل میں آگ ۔
کے ذرایعہ القام میں واقع سکیل میں اس کے ساتھ عمل میں آگ ۔



چارشینی مداهن مرزی ۱ طبی . اصلی والعلماد راسان کانفام طبیعهمست. 1900 تاريخ صف ليد رتاريخ ملت جلوتهم اسلام كازعى نظام ، مَا يَجُ ادبيات إيران ، يَاغِ على غَدُهُ مَا يَعِ لَمُسْتِصِدُهُم سِلَا فَيَعَا بِكُ 1100 تمركره علامرعدين طاهرمحدث بثنى نرمهان استعداث واسلام كانفا كمكوست دلين مديدار فريرتيب مراج إقواى =190Y سياسي علومات جلدووم جلفلت راشرتنا ورابل بيت كرام كي إلهي تعاقات 21904 بغان القرآن جليني صديق أكبّراً كم متست حقدماً يرمم بالملين مندودًا لقابض من وقال ملك عد ىغاتەلقۇن چېرىشىنى سلاھىرى بلى كەرىمى جى ئات تالىخ كوات مەبيەر يالا قوامى ساسى معلق ياۋى £190A 1909 حفرت عمر كارى خطوط وعصرا كالاتي روزا ويتبكي الدي بصير بعسائهموني 1992 تفييظهر وأردوباره ٢٩ - ٢٠ . حضرت ابوكم صداق يفك سدكاري خطوط الم عُزاً لى كا فلسفة نربب وا خلات ، عوج وزوال كاالني تقام . تفسيظهري اروحلد وآل مرزا منظهرهان جانان كخطوط اصلامي كنع خا في عرفينيا 11974 **گ**ایخ مبندبرنتی روشنی تفيير فيرى أرو وطلدوى اسلاى دنيا وسوس صدى عيسوى مي معارف الآعار -479 75 سل ئے زات کم . تقبيرطبري أردوملدسوم تانج رده بيركشي كالمجبور معلما رمندكا ننا نارياصى اول 21975 تفيير ظهرى أروومبريها يم يضرن عنان كرم كالخلط طاعرب ومندعهد رسانت مي 41940 مندوشان نّا إن مغليد مي مهدمي -مِندُستان ين سلمانون كانظام تعليم وتربيت علداول . تاريخي مفاقت 1970 لافدى دوركا كارمجى بس منظر النسيامي أنرى نوآ باديات تفيير ظبري أرد وطبيم مروعتن . خواج سنده نواز كانصوف وسارك . سلالولع مندورتان من عوب كى حكومتين توها ن الشذ حلد جهام لفسيرتطري أرو وطاشتم عند يديدند باسود اوران كي نقد 21976 تفسيم ظهري اردوم لمنفقم بين فركرك رناه ولى التوكيسبال كمواب 1940 اسلامي مبندكي فطيت رفية -1949 تفسير ظهري أردوملدم شتمة إيخ انفوى جبات والرسين وتيالبي اودام كالبس سر وبالت الْبِكِي تَفِيشِ لِمُرِي الروطيزيم وآثرومعارت احدة الزعيد بمالات الانكرماية 01960 تفييظ بي أردوملدوهم بها بي اودائ كاروحان طاح خلافت واشده او يبدوساك النفائة فقراسلامي كأمار كلي تسبي نظر انتخاب الترفيب والترجيب وسايات 21965 وبي دوسي ميں متدميم مبندوستان

JANUARY 1987

PHONE : 263415

Subs. 40/- Per Cop Rs. 3-50

## BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Marid, Delhi-110006.

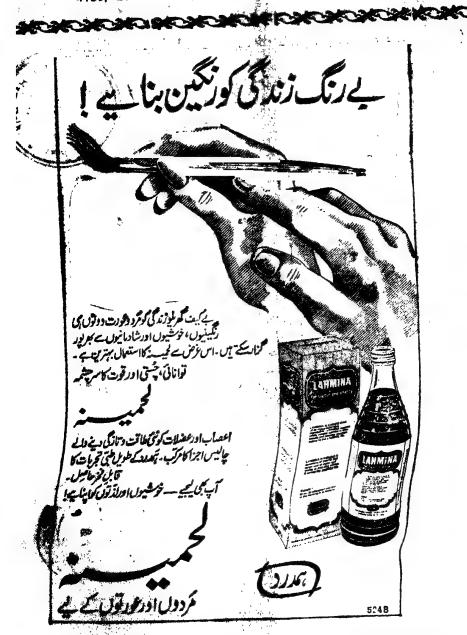

علاص عنان پرش بلشرخ ای پزشک به می ماین ماین می کاکرونس تر بان است از ایستان می ایستان می ایستان می ایستان می ا

ميئردن كالميدل بالمعالم يمان المنافق المنافق المنافق



بكران اللحضرت تؤلانا تحكيم محترز ماتسين

مُرَیِّبُ جمیل مہری پُریراعزازی فاصی اطهرمبار کرچی می

## ميطبوع بمخ المصنيفين

المعالمة اسلامير فلاى كنيقت إسلام القعادى نظام - أافن سرييت كفار كاسد

تعيمات اسلام اورسي اقرام - سوسشارم كابنيادى تقيقت . سنهم 19 يخ المان اسلام - اطاق دفلسفا اطاق فيهم قرآن - النج لمت حفداول نبى ولم علم مرا ومنتيم (التحريري)

الم 19 ع قصص القرآن بلداتال - ومي الأن جديدين الاقراع سياي معلوات معداول .

مطابع 14 ي تصص القرآن جلد دوم - اسلام كا اقتصادى نظام (طبع دوم فري تقطيعي عمودري اصافات)

مسل نون کاعودج وزوال - تاریخ نمشه حقه دوم <sup>ا</sup> خلانت را مشده -مشا<mark>س 19</mark> عمل نفات القرآن می فهرست الفاظ و ارادا - اسلام کانطام کوت مراید - این قمت ح**یم** اف<mark>قاین امیه</mark>

مرابع المرابع المرابي برحدال العران بالمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا مرابع المرابع الم

م 190 ع تصعى القرآن جلد يهادم - قرآن اورتعوت - اسلام كا اقتصادى نظام دهي مرم جري في والم المان في كر كوا

مخت<u>ا 4 این م</u>سانوں کا نظم ملکت و سلمانوں کاعردیتا و زوال دفیج دوم جس میں سیکڑوں صفحات کا اضافہ کیا گیا ہی

ا در تعدد ابواب برها کے بین افات القرآن ملدیم - حفرت شاہ کیم اللہ و لوی گ مرسم 1912ء ترجمان السَّر علد دام - ارتخ قت حقربها م خلافت بسیانیا - این قِست حقر خیم خلافت عباسی ادل

وم 19 مرود والى كالم الول كالى ودات وكل اعدام ك شائد اركارا عد وكالى ،

تاريخ لمت حصَّت م خلالت عباسيد دوم بعسار-

منه المعرَّ مُن تَعْدَ مُعَمَّ مَا رَجُ مَعْدَ وَمَوْدٍ آمَعُ \* \* وَيِن قَرَآن - إمام كانظام مساجد -امث عد اسلام الين دنيا من اسلام كوب يها -

طها على القرآن ولد جهارم عرب اوراساام تا اين قمت مقدشتم فلافت فل نيه المرق برا روش و المرق المراد المرق المراد المراد و المرد و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد

عصائم أَنْ تُأْتُ إِنْ أَرْآن ادر مِيت مناون كافرة بندون كاافاد



## بريان

### مسر يومسؤل: عميد الرحمل عثماني

جدو جادی الثانی به ایم مطابق فروری عدو ایم شاد ۲

ار نظرات جبیل مهدی جاب محمولاح الدین عمری اور المین معری المین معری المین عمری المین معری المین المین معری المین المین معری المین م

المنظف المال براط بالمراحة على راس دالى سد محبواكد دقرم بان امد وباد ارد في مناك كيا

### نظترا

اجود صیای بابری مبور کے تنازیم کومل کونے کی خاط، مرکزی مکومت پر ذور دینے کے لئے مسلم کیلس مشاورت کی مرکزی بابری مبور کیے تین کی گئے ہے جوزی کی پر جہورییں مسلمانوں کو مشرکت نہ کرنے کی جو برامت دی تھی، وہ خود مسلمانوں کی طرف سے اس اخدام کی خالفت کی مجرسے غیر اور شابت بھوئی، جہال تک مسلمانوں کو برایت جادی کرنے اور حکم دبنے کا سوال تھا وہ بجائے تودان معنوں میں غلط تھا کہ اس بدایت اور حکم کو جاری کرنے سے پہلے خود بابری اکیش کمیٹی نے مسلمانوں پر اپنے افرات کا یا توجا گرزہ نہ لینے کی غلطی کی تھی، یا بچر وہ اس معالمہ میں غلط نہی اور غلط اندازوں کا شکا رہوگئی تھی۔ اس غلط نہی بلکہ یا بچر وہ اس معالمہ میں غلط نہی اور غلی اندازوں کا شکا رہوگئی تھی۔ اس غلط نہی بلکہ کہا جاتھ کے دورت سے زیاد ہ خوش فہی کا تیجہ رہنکا کہ یوم جہو رہ بیں شرکت نہ کرنے کا نفرہ دینے والے وہ دم ہم کا تعلق قوی اور طی جماعتوں سے تھا ہوت آ ذماکت کو کا شکار موسیمی اپنی پارٹیوں کے اندر شدید مخالفت اور ناگواری کے وزبات سے دوچار ہونا گیا۔

کے مشور سے سے سلسلہ میں اوا کیا تھا، جنتا بارٹی کے اندر بیف طامت بنا ہے گئے، یہانگ کو خوج بنتا بادئی کے مدر چندر فیکھرنے ہوم جہور یک توی تغریب سے مطابوں کھی ہے وہ میں معنورہ کو ما قبت نا اندلیشانہ قرار دیا ، اور اسے زور زبردستی کا بواب نور زبردستی کا جواب نور زبردستی کا جواب نور زبردستی کا در نیج دینے کے ایک ایسے اقدام سے تعبیر کہیا ، جوصورت حال کو مزید برتر بنانے کے سوا، کوئی نیج بیدا منہ میں کو ما تنا ، انفول نے جنتا بارٹی کے صدر کی چیئیت سے سید شہاب الدین سے می نیج بیدا منہ ہوری مرکزی بابری سے داکھی نے اپیل کی کہ وہ اس تجویز کو والیس لے کیو تکم اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ محاف اور زیادہ طاقتور میو جائے گا۔

دوسری شخصیت آل اندلی ، اندلی بوخین سلم لیگ کے صدر ابراہیم سیمان سیدھ کی ہے ، جن اور انکی موجودہ کا نگولی مقدہ محاذ حکومت میں با قاعدہ شرمک ہے ، اور عوالم سلم لیگ ، وبال کی موجودہ کا نگولی مقدہ محاذ حکومت میں با قاعدہ شرمک ہے ، اور عوالم سلم نیادت وزارت میں اس کے متعدد وزیرا ہم عہدوں پر قالبن ہیں ، اس لئے مرکزی بری مسجدا کمیش کمی شرک ہے تھ شکا بیت فذرتی طور برنا قابل کمل میں اوروہ اس بدایت کی تعمیل وزارتوں سے سنعنی موت بغیر بنہ کرسکتے تھے ، اس لئے انعول نے ماہ ملک اس سے اندلی میں بناوت جسی میں اوروہ اس بدایت کی محالا اس تجریز کی مخالفت کی ، اور اس مخالفت کی وجرسے اندلین لونین مسلم لیگ میں بناوت جسی سے مسلم المیک میں بناوت جسی سے اندلین لونین مسلم لیگ میں بناوت جسی سے مسلم المیک میں مرکزی بابری مسجد المین کی مشکل برتھی کہ مرکزی بابری مسجد المین کی مسلم لیگ میں شرکت مذکر نے کی مسلم لیگ میں اوراسی کا تعمیل کا ایون کے کے ساتھ کی ختال قالم اس کے اسا تھ کی ختال قالم کے مساتھ کی ختال قالم کے کو الا یون کے کے ساتھ کی ختال قالم ورہے ہیں کہ ساتھ کی ختال قالم کے کو الا یون کے کے ساتھ کی ختال قالم کے کو لیا جائے گا۔

جہاں یک توی سطح برمسلانوں کے لئے ہوم جہوریہ میں شرکت نہ کرنے کی اپیل کاسوال ہے تو پنگ اور مندی اخباروں نے اسے ہوم جہورہ کے بائیکاٹ کانام دے کربا ہری مسجد اکیش کیٹی اور برشہاب الدین کے خلاف مکتر چینی اور مندمت کا ایک طوفان اٹھا دیا۔ اور بائیکاٹ کا پیچشور

اس مدتک برما کروں تقریب کی توہی کرنے کے جم میں سید شہاب الدین کو، جنتا بار فی سے نكالف كرمطالي جارون طرف سے شروع بوگئ اوراس سلط میں وزیراعظمداجید كا زجونگ كايتان عبارات مي الكياك كوئ عب الطبع ، وم جهوريكا باليكاث منه ي كرسكتا عبارتي جنتاياة خه اس مسطیس ایک دُرالمانی اقدام اس دقت کیا که اس نے مولانا اماد صابری کوچوکا را در ایس میں اس كى كان ينقب بوت تھے ، مبارتيرمنتا يارتى سے اس جرم بين كال بيسين كا اعلان كردياك انھوں نے بابی مسجد ایکٹن کمیٹی کے اس جلسیں شرکت کی تھی جس نے یوم جہودے ہیں شرکت فہ کونے کامتوره مسانوں کو دیا تھا، حالانک مولانا ا مادھابری اس واقعہ سے ایک ڈیڑھ ما ہ پہلے بھارتیہ منتابار الله سيمتعنى بو عِك تعد بها رتد منتابار في كے علاوہ خود مبنتا يا رفي كے اندر، سيد شہاب الدین کے خلاف عم وغصہ کی الیس کیفیت پیدا ہوگی کہ اس سے متا زلیدروں پر وفیر ڈنڈو تے سیت کتنے ہی لیڈروں نے اجو میں منتا یارٹی کی ورکنگ کیٹی کے ممبر شری کا مت اوراس کے ایک سے زیادہ جزل سکر طری بھی شامل تھے،سیدشہاب الدین برجنتا یا دفی کم تدى بالعيديون سے انخراف اور فلاف ورزى كا الزام لگايا ۔ اور انھيں ياد فى سے كا لنے كامطالب كيا - اس تام شور وشعب كانيتوريكلاكها بري مسجدا يحشن كميش كويوم جهوديركى تفريب عي مسلما نوا کونٹرکت نہ کرنے کی اپنی تجویز کی وصّاحت کونے کے لئے ایک اور اجلاس الملب کرنا ٹیڑا۔ او ۲۲ردسمبرکے فیصلوں پراارجنوری کے مبلسے میں نظرتا نی کے بعداس نے جومضاحتی سیان حاری گیا ، اس کی بدولت ند مرف بائریکاٹ کا پیپلا تا نزختم مپوگیا بلکہ ان محدود مسلم حلفوں کا بھی اضا خم ہوگیا جو ۱۷ دسمری مٹینگ کے بعد دم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسے میں ابنا رویہ مے كرك كے سيسے میں پیدا ہوگیا تھا۔

بابری سوراکیشن کیش کی از جنوری کی وضاحتی تجویزیں کہا گیا کہ اس دن امسلمان مرد کو تقریب میں شرکت سے روکیں گئے ، مذکا لے جبند دں کی نمائش کریں گئے مذہبی وہ کالی ب

بالدہ میں گے داس کے علاوہ سرکاری طافیم ، حکومت کے وزیر ا ور دومری سیاسی با دیوں کے میں سیاسی با دیوں کے مستشخی دہیں گئے۔ اس وضاحتی بیان کے معتمد کا میرک ایسی غیرمو فرا دریوسنی ہوکررہ گئی اورام کا کا میں میں میں ایسی غیرمو فرا دریوسنی ہوکررہ گئی اورام کا کوئی مثبیت انزمسلما لوں پر مانی نہیں دیا ۔

یه ایک مثال سے ، جس سے موجود مسلم تیا دت کی عجلت بسندی اور غلط اندلیشی پورے طور برواضح ہوجاتی ہے، اورجیں سے اس بات نیں کوئی سشبہ نہیں دہتا کہ وہ موسش کے بجا مے ہوان اور تدیر کے بجائے جذمات سے مغلوب ہوسنے کی اس درجہ عادی موحکی ہے کہ اس تھے وہ ہوگ بھی جوسیاسی میدان اور قوى سياست كا طولي تجرب ركفت مي ، جوش و جذبات سے مجبور مہوكرا يسے فيصلے كو**ن** جیورموماتے ہی ،جن برقائم رسنا فودان کے لئے دشوار اورشکل موجا تاہے، لیکن اس طرز على كا جوانسوسسناك بيورنكلتاب وه يه ب كه ايك طرف توى سياست ير مسلمانوں کا وزن مرم مہوتا ہے ووسری طرف مسلما لؤں کے اندر اپنی بے مسروسا ما نی اورمو ترقیا دت سے محرومی کا احساس شدید مہوجا تاہیے۔ جب ہم اس حقیقت کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ۲۷ جنوری کے بیم جمہورمیکا بائیکا ف کرنے والوں میں صرف بابری سی اليشن كميني كم بي لوگ نهيس تھے، بلكہ ينجاب ميں بابا جوگندرسنگھ كا اكالى دل اوربہاری جسار کھنڈ یارٹی بھی تھی ، اور ان دونوں نے یوم جہوریم کی تقریبات میں ، بابری مسجد الکیشن کیٹی کی طرح شرکت نہ کونے کے مشروط اعدل نات برہی اکتفنا نہیں کی بلکہ اسس قومی تقریب کے مکل بائیکا ط كا كهام كهلا اعلان كياء اورعوام ك نام ابيلي جارى كين كرده ان تقریبا سندین سرگ مشریک مد بول لیکن ان کے تحصلے اعلامات اور مکمل بالیکاسٹ کی ایسیلوں ہے نہ تو قومی صحا فت وسیاست کے سمندر ہیں کو کی

مروج ربیداکیا نہ شود وشغب اورغیظ وخصنب کے عالم میں ان پارشوں سکے پر وہوام کو بابری سی داکیش کی بردگرام کی طرح قوم دشمن پر وہوام کی برایا گیا ، توامی متفیا درویہ کا سبب اسس کے سوا دوسرا فظ سرنہیں آتا کہ مسلمانوں کا ایتفای کی درمیان کسی غیر موثر قیادت کی عدم موجود گی ہے اور اس خیال سے وہ ڈرائے دھ کائے مانے ہیں کہ مجبی کسی ایشون پر ان کے اندرنظم وانحا د بیدا نہ ہوجائے ۔

جہاں کے مسلانوں کی طرف سے ۲۷ رجوری کی تعریبات میں شرکت من کرنے کا سوال ہے توہم اس تجویر سے کسی طرح متفق نہیں موسکتے، اور اس طرح کا نعرو دینے والول کو اس صورت حال سے بے خراور نا وا قف سمجے این که دن گذر نے کے ساتھ ساتھ ۲۷ رجنوری اور ایم جموریہ کی تقریبات اتن بھیکی اور عوامی دلجسبی سے اننی فالی موحلی ہی کہ ایک را جدهانی ولم کے سوا کس مجگران تقریبات کی دلکشی باتی نہیں ہے اور دہی سے اجماع میں مبی بدرتان کی رہاسنوں کے اجماعی تعافی مظاہروں، فوج اور لیلیس کے بیند لمس اور کرنب صدرجہور ہے کی برات خود شرکت ،اور اس تقریب کے ایک مرکزی میلے کی تصویر کے سبب داکشی ادر ایک خاص طرح کا دہدبہپیا ہوجا تاہے ،ورہنجہاں تک ریاستوں اور ا ن کے لاتعداد شرود اور قصبات کا سوال ہے ، گئے چنے لوگ بی بیر ہمات پھر لوہ اور جسنڈ الرانے کی رسموں میں شریک موتے ہیں ، جوں جوں قومی شور کم مو تاگیا ، ان کی تعداد گھٹی میل گئ اور پرستورگھٹن جاتی ہے ، بہاں مک كراب يوم جميور بركى تق سيات اليه ننكشول بي تبديل موكى بين عن عن اعلیٰ سرکاری اضروں ، وزیروں ؛ ور ممتاز سیاستدا اوں کے علاوہ کوئی شرکیب

نہیں ہوتا ، اور مبندومسلان سبی ال تغریبات سے بے نیادی اور بے تعلق برتنے کے اشتے عدادی مو گئے ہیں کہ انھیں در حقیقت احسامس میں نہیں موتا کہ یہ قومی تعبوار کب آیا اورکب گذرگیا ۔ اس طرح کی صورت جال ہیں بابری سجد ا کیشن کمین کی طرف سے مسلمانوں کو اوم جمہوریہ کی تعربیب میں شرکی نہ جونے ک مِایت ایک بے محل اقدام تھا اور اسس کا یہ الٹا نتیجہ ناگز پر تھا کہ مختلف قومی تنظیموں ا درمکومت کے فخلف نشعبوں کے و ہ چھوٹے مسلمان کا رکن ا در المازم جو مدّت سے ان تقریبات ہیں شرکت جھوڑ کھے تھے ، وہ بھی بگر ان کے خف اور مشکلوں کے خطسرے کے تحت ان تغریبات بیں شرکت پر مجبور موجائیں اور اس طرح عدم شرکت کی به اپیل مختلف سرکاری ، سسیاس ا ور نیم سرکا دی شبول سے متعلق مسلانوں کی اس تقریب میں شرکت اور اسس کی رونق بڑھانے کاسبب ثابت ہو۔ عدم شرکت کے نغرے سے پیلے تو کھ بھی نہ تھا لیکن اسس نعرے کے بعدیہ صورت پیلا ہو ف کرمسلان تو این ما صندی تَابِت مُولِ فَي سُمِ لِيَ شُرِيكِ بُولَ وَالْعَيْسِلُم بِهِ وَلَكِيفِ كُمْ لِلْ الْ ترسات میں آئے کہ کتنے مسلمان ان میں شرکت کوتے ہیں اور شرکیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پر پہلے سے غور لازی تھا ، لیکن کسی لئے اس ہر غود کو نے کی زیمنٹ میر وامثنت مہیں کی ، اس طرح بابری مسجد ایشن کینی کا ، نیم جمهوریه کی تعربیات میں شرکت مد مرف کا پروگرام جو ویسے بھی غلط اورنا مناسب نفا نہ عرف ناکام ثابت بوا بلکہ انٹاجگ منسائ کا میب بن گیا

مربان کے مفکرملت مفتی عتبق الرحان عثانی تمبرکی تیاریاں جاری ہیں،

نومیں خیال تھا کہ بنری عمیل جنوری کے وسط یا آ نو تک بوجائے گی لیکن بہت سے ایسے متازاب قلم اورمغتی صاحب کے قریبی دفیقوں کے معناین ابھی مک موصول نہیں ہوئے جو اس منبر کے لئے لازی میں اور جن کے بغیر یر نمبر بڑی مدیک تشنہ اور نا کمل سما جاسکتا ہے ، اس سلسط میں خط وکتا بت اور بعنا مین کے تقاصوں میں فاصاطوبی وقت صرف مبوکیا ، اس تاخیر میں ایک بڑاسبب محکہ ڈاک کی برنظی بھی ہے جس کی وج سے خطوط کی ہم مدور فت میں دنوں كے بجاري سِفة لگ ماتے س ، ادر اس كا بھى يقين نہيں رسنا كر خطوط اين مزال تعلق ككيبو يخ كابھى يانہيں، ببت سے اہم مضابين كے حسول كے لئے عزيزي تمبيد تمانى نے باقاعدہ سفر بھی کیے اور نمٹا زشخصیتوں کی خدمت میں حا ضرم و کر ذاتی طور برمضات کے لئے تقاصا می کیا۔ اسبب کہ طدیم پندا سے سنا بن حاصل موجائیں گئے جو مفتی صاحب کے اس یا دگار منبرکی اہمیت کے نٹا یان نٹان موں سے ، اس لئے اگر اس کی ا شاعت بس ناخر مورس ہے تووہ ہا دے لئے مگرمندی کی کوتی مات نہیں ہے ،کیونکہ مسلہ وقت کا نہیں ،اس نمبرکو میرجہت سے کمل اورمىسوط بنانے کا ہے ، ہمیں امید ہے کہ ہم فروری کے آخر باما رہے کے شروع میں ، اس تمبر کوشائع کرنے کی عالت بیں موجائیں کھے۔ قارئین اس تنبرکی اشاعت میں تاخیرسے برینیان مذہوں اس مقعد سے ہے مکورہ بالا وضاحت مزودی بھی گئ ۔

## مواكظراحمرامين مصري

ابنی تالیفات کے آمین میں \_\_ایک جَائزة

جناب محدصلاح المدين عرى دلسرج اسكائر شعبة عربيسلم بونوية في - على كره

احدامین کی پیدائش کیم اکمتو براسماری کو قاہرہ کے ایک متوسط علی گھرا نے بیں ہوئی۔ ان کے والد ضلع بگیرہ کے موضع شخطراط سے ، زمینداروں کے ظلم وجور سے منگ سمح روزی روٹی کی تلاش میں ، قاہرہ آکر آبا دبوگئے تھے۔ احما میں اسس نقل مکانی کواپنی خوش قسمتی سے تجیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

میں مکانی کواپنی خوش قسمتی سے تجیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

میں محت دیکھ کرمیرے والد سخط اط کے اس ظالم ماحول سے کل آئے ہے ، درمذ میں بھی کا شنگاری کرتا ہوتاً۔ "

احدامین کی ابتدائی تعلیم کا آغاز کمتب سے ہوتاہے جہاں فالعی مذہب اوردواتیم کا مامول تھا اورجہاں کے نتیون عامہ اورجہ میں طبوس رہتے اور بچول کوسخت جمسانی مزائیں دی جاتھیں شیون کی مسئکہ ٹی اور بے جاسختیوں سے پدا ہونے والے گھٹن کے مامو سے احمامین اندر می اندر سینگئے رہتے ہیں کا اظہار انعرب نے اپنی خودنوشت موائح کھائی میں سخت بیزادی کی صورت میں کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل اکھوں نے اس قسم کے میں سخت بیزادی کی صورت میں کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل اکھوں نے اس قسم کے

ا۔ احدامین برحیاتی رص مہار

جار مرسوں میں گذا رسے نسکن خودا حمامین کا بسیان ہے کہ انھوں نے اخلاقی اور روحانی تعسلم ليه والدكى سريستى مين گفريى برماصل كى چې بچون كى نعلىم وترميت برخاص توج ديت اوران کومروقت بینکردامگیردمی که ان کاید بچرکسی تعلیم کی دولت سے بے بہرو ن رہ جائے۔ اینے اس جذبر کے تحت وہ احدامین کو مدرسہ ام عباس میں داخل کرتے ہیں جهال خصوص طور ريمبريدط لفي تعليم كولمحفط ركاكيا تها، بيون كي نغسيات كربيش نظران ير بے جانسختی کے بجائے ان سے شفقت و رافت کا برتا دُا وران کی اخلاقی تربیبیت پر بطورغاص دهیان دیا جاتا۔ یہاں کی کھلی موئی خوشگوار فضامیں احدا مین کو قدارے انادی كا احساس بوا - بيرىيبى سے أن كے والد أن كو ازكرمي داخل كر ديتے ہيں - ليكن احراين كويهان كاقديم ماحل ببندنهي آيا، تامم ده ابن والدك اصرارير دوسال مك و بال نیرتعلیم دسے بہیں ان کی طاقات سینج محدعبدہ سے موئی تو پہلی می طاقات میں ان کے مرويده بوگئے ليكن ازمركے دوايق احول ميں احدامين زياده دن وہاں رمينے برخ دكو تیارن کرسکے اورطنطا کے ایک مدرسمیں مازمت کولی ۔ اور تقریبًا دوسال بہاں مدی فرائقن انجام دینے کے بعد اسکندریہ کے ایک اسکول رائب یا شامیں تدرایی خدمات پوالو بوئ - اسکندربرکی سرمبزی و نشا دا بی اورحسین و دلغریب مناظرسے ان کوبرا ابهزاز و ا بنهاج بوا اوربهی سے ان کی زندگی میں سکون، پختگی اور مظمرا و بیدا ہونا منروع ہوا۔ وہ گھنٹوں سمندر کے کنارے بیٹ کو اس کی موجوں کے زیروکم میں اپنے داخلی اضطراب اور رہے والم کو تھائے کی کوشش کو تے۔ نقشبندی سلسلہ کے متدین صوفی اورعبدہ کی اصلای تحرکی کے حامی شیخ عبدالحکیم بن محد ۔۔۔ جو اسکندریر کے مدر رأس التي اثاث میں وب زبان کے استا ذیعے ۔۔ کی پرکشش شخصیت نے تواہدامین کی ڈندگی کواپی

ا- احمامين ، حياتي ، ص مه ٤ -

وسول سے آمشنا محر دیا کہ اب ان کی نظری غم جا ناں کی سلمیت سے برے غم دوراں کی اس تخصیت کی جا نا کہ سلمیت سے برے غم دوران کی اس شخصیت کی جا نا گھیت ہے مواج دوران کا دل اس شخصیت کو اینے والد کے بعد دورا معلم شارکرتے ہوئے اعتران کر لیتے ہیں کہ:

ان کی صحبت نے میری فامیول کو دور کردیا ، میرے نفس میں دمعت پیداکی اور میرے افق کو روشن کردیا ہیں کتاب کے علاد ، مجھ منہ میں جانتا تھا۔ امنوں نے مجھ بنایا کہ دنیا کتاب میں نہیں آنے ۔"

شیخ عبدالکریم بن نحرف احرامین کے دل وداع پر بڑے گہرے اور دور رس اثرات جھوڑے ہیں ۔ ان کی محور کن شخصیت نے احدامین کو ان کی موجودہ دنیا سے ہیں انگے کی دنیا میں لے جاکر کھڑا کر دیا۔ جنا بخہ وہ بھر کمہ اسٹے ہیں کہ:

"مجدبرِغنودگی طاری تھی، انھوں نے جے بدار کیا ، ہیں اندھا تھا، انھوں نے مجے بمیرت بخش، اور میں تقالید کا غلام تھا، انھوں نے مجھے آزادی سے دوشنا میں اندادی سے دوشنا می

النوارة سي الماس من الك سال مك احدامين في مرسم الم عباس من مدر فراكفن انجام ديد و من الك من الك سال من الماس من الماس الماس القضاركا قيام على من آيا توبيان وا فلد له ليا ـ اس مرسمين علوم دينيه وعلوم تغوير كاعسلاده

۱- احدایی رحیاتی *رص ۱*۷ بر- به بر مورد؛

عوم مدیده تاریخ وجزافیه ، فزکس ، کیمسٹری ، ریامنی ، ابجرا، میزدسراورانگلش وغیر كى تعليم ندريس كالجي خصوصى انتظام تصار ليكن علما و از بر حو نكر علوم جديده مكمنام سع غيرمعولى نفرت كا اظهار كرت تع اس ك التا تمام علوم خصوصًا فركس الدكميسيوى كو الخواص التي او دعما الله تعالى في الاحسام ويعي ضاك و ديست كرده ، اصام ك خوصيات كاعلم يركينام سے داخل نصاب كيا كيا تقا- اس مرسم كے يرنسيل عاطف برکات کی با د قار تھی شھنیت سے بی احدامین متا تر بھے جن کی صحبوں میں ان كى كارى وسعتول بين مزيد الكا قيت بيدا بونى رسالها عن بيران كا م ساله عالميت کا کویس کمل کرنے کے بعدوہ یہیں اخلاقیات کے مدرس موسی ساال او میں ان کا مستقل تقرر محكرُ شرعيه من بحيثيت قامني بوكها رئيكن كجيروه كه بعيد وه مجسر مررسة القضاد الشرعي مين مستقل فدمت بروا في المحية جهال الافاع مك ربير. عاطف بركات جن كواس وتت كى على وادبى محفلول بين نما يال حيثيت صاصل متى دان كعلم وادب كا برطرف چرجا تعاءان مى كے افكار و نظرمات كے روعن سے علم وادب كى شمعیں روشن تعیں ، اید لائق اور دہر مان استاذ کی سر رکستی میں احدا مین کے ذمن و فكركوهى علالفييب بيوني اوران يرتحقق وتنعتيرك فنه افق روشن ببوك ر

نیال به کر آن فاتون نے دیھرف مجھ انگریزی زبان وا دب کی تعلیم دی بگریری افاق ارت کھی کی جو ان کا بیان ہے کہ ۲۷ سال کی عمیری موکات وسکنات بالکل شوح بھی کی جو ان کا بیان ہے کہ ۲۷ سال کی عمیری موکات وسکنات بالکل شوح بھی تھیں۔ بیں انتہائی تیجیدہ دہتا اور اپنے اندرون میں گھٹن فحوس کرتا ، نجھے ذندگ میں کی معلق ورجائی فحوس نہ ہوتی ، میراول خوشیوں و مسترتوں کے احساس سے مودم رہتا۔ بیانچ یہ خاتی ہے ہے جبر یا دولاتی رہیں کہ یا در کھوکرتم نوجان ہو۔ انھوں نے محسوس کیا کہ دیری نظری کسی خوبسورت بھول ، حسین جیرہ اور مناظ فطرت کی رہنائیں اور نظر وہندا کے حسن پر مقوم نظری کی رہنائیں اور نظر وہندا کے حسن پر مقوم ہیں ہوتیں تو انھوں نے ایسی جی تین انگریز فاتونوں کہ تھا ایس جی تین انگریز فاتونوں کے ساتھ اکری ہوئے جہاں انگریز میں دوزان شام کو اپنے انگریزی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے ملا وہ وہ قاہرہ کے ایک ہوٹل میں دوزان شام کو اپنے انگریزی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے ملا وہ وہ قاہرہ کے ایک ہوٹل میں دوزان شام اور رسائل وجرا کر پریوٹ و مہا حشہ اور تنقیروں کا دور دورہ دم تا ۔ ان دوستوں کی ہم نشین سے بھی احدا مین کو خاصا فائدہ ہوا۔

اور درسائل وجرا کہ پریوٹ و مہا حشہ اور تنقیروں کا دور دورہ دم تا ۔ ان دوستوں کی ہم نشین سے بھی احدا مین کو خاصا فائدہ ہوا۔

احدامین کی پہلی کتاب مبادئ فلسفہ کے نام سے رابوبورٹ کی ایک انگریک کتاب کا تجربہ ہے جو اللہ انگریک کتاب کا ترجہ ہے جو اللہ علی منظر عام پر آئی۔ ملاقاتی میں ان کی ووسری کتاب کتاب الاخلاق شائع ہوئی جو انگریزی کتب کی مدد سے تیار کیے گئے وہ نوٹس میں جو انھوں نے طلبار کے لئے تیار کیے میں اُ

الآداب (۱۹۲۳ء میں فواکٹر طاحین کی توجہ ہے ان کو قاہرہ یونیورٹ کی کلیۃ الآداب (آرٹس نیکلٹ) میں طازمت مل گئے ۔ جمال ان کومعری علیارے ساتھ ساتھ ساتھ جمن اطابی، فرانسیس اور انگریز اسا تڈہ سے طف کے بھی مواقع میسراسے ۔ ان اساتذہ

x- حاتى اص 199 \_

کے دوس پروش کام کرنے اور می نورسی کاعلی نصناسے احدایین کی علی ترقی کی وابی ہوئی۔

ہوئیں ۔ بہاں کے جدید احول ہیں ان کی فکری فرندگی میں واضح تبریلی ہوئی ۔ بحث وقتی کے نئے نئے گئے تاکہ کے نئے نئے گؤشے سا منے آئے اور انعوں نے بحوس کیا کہ بو نیورسٹی حریت را ہے ،
علی مقالی اور نشا ندارا دبی ورثہ کی وضاحت اور صراحت کا مینار ہے ۔ یہی نہیں بلکہ احدامین نے یہاں کے مغرب زدہ ماحول سے متا نز بوکر اپنا جبہ وعام اتار پھیلا اور اس کی مگر اگریزی قباس رسوف اور ٹمائی زیب تن کرکے گؤیا قدامت پرستی سے کناکش بوکر خود کو جدید تہذیب و تمدل سے ہم آغوش کر لیا۔ رند مرف سے بلکہ اپنے پسندیدہ بوکر خود کو جدید تہذیب و تمدل سے ہم آغوش کر لیا۔ رند مرف سے بلکہ اپنے پسندیدہ موضوع علم افلاق اور فقہ کو ترک کرکے علوم لیخت وا دب اور بلاغت پر اپنی پوری توجہ مرکوز کردی۔

سلامی میں احدایین کو ترکی جانے اور وہاں کے کتب خانوں نیزا ہل علم سے استفاہ کا موقع طار بھا ہے جہیں شام اور سلامی کو بین عراف اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ سلامی کو بین کا کو تین کی کا نفر نسس میں انھوں نے کشف معتر لے ہوا کہ مقتر لے ہوا کے مقالہ پڑھا۔ اس سفر میں ان کو دیگر مقامات ہیں انھوں نے کشف معتر لے ہوا کی مقالہ پڑھا۔ اس سفر میں شرکی جونے کا موقع ملا۔ اور مندن وغیرہ میں محمر ہے اور وہاں کی علمی محفلوں میں شرکی جونے کا موقع ملا۔ اس میں بردکسل میں مہونے والے مستشرقین کے سمینار میں فرکت کی ۔ اس موقع پر اسلام بران کی اور اس دوران ہے میں ان کو ان کی موکر اللا المسلام اور فہر الاسلام بران کی بے بنیا ہ علمی صلاحیتوں اور لیا قت کا اعراب کرتے ہوئے ڈاکٹو سٹے کی وگری تفولیوں کی گئے ۔ اس کے بعد وہ یو نیورسٹی میں بردفیر اور ہے میں بردفیر اور ہے کی میں بردفیر اور ہے کہ کو دوبارہ میں مقروع وے ۔ لیکن بہاں کی بے بنیا ہ معموفیات

ا حیاتی مص مسر

ہے کہ ان کا تصنیف و تالینی مصرونیات میں مائل مودمی تھیں ، المنز ا کمچھ عرصہ کے بعدوہ اس مدمست سيستعنى بوگئ اوركيسول سے تعسنيف وتاليف كى زندگى ميں والين آسكة -الدب داوس كرزاج وتفصيت كالمنبذ وارجونات كامياب اديب اورفنكاد دى جعيى كى تغليقات مين اس كى توناگول خصوصيات اورد نگارنگ ندر تول كى جملك ہو۔ ا دیب ایک طرف تو اپنے من باروں کی تحلیق میں اپنی مثالیت کو نوگوں کے سامنے پیش کرے ان کو اس مثالبیت کی الاش برآ ماد دکر تاہے ۔ دومری طرف وہ اپنے انداز کے اصامات وجہ بات کو اپن تخلیق میں متشکل کرکے یک گون مسکون ہی فحسوس کرتاہے۔ تحقربه کم ادب، ادبیب کی روح ونن کے ذریعہ وجود این سے تاہیے اور ادبیب وفنکار کے انسومی فن پارہ کوشربارہ کے انداز عطا کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ ادب وثقافت کو مجنسيني كرمًا برا مشكل امرت - اس مير مورخ كو أين عذبات واحساسات كو بعلادينا پرتاہے اورصرف این مسلامیتوں کوبروئ کار لاکرغیرما بنداری اور بوری ویانت داری سے مقائق کومیش کرنا بڑتا ہے ۔ کامیاب مؤرخ وہی ہے جو گذشت ادوار اور سالقہ تقافتول کی ا مانت کو بغیر کسی مغز رمش ا درخارجی تا ترات کی آمیزش کے موبہوپیش کرنے میں کا بیاب مور

احدا بَن بَعِی تاریخ ا دب اور اسلام کے گذشتہ شاندار ادوادی اسلامی وعرفیم کوپیش کوسف بیں حتی الامکان اسی اعول پر کاربند رہے ہیں۔انھوں نے اسلامی فکو تقافت کی تاریخ مرتب کرنے میں عالمانہ اور نا قدانہ طرز سخر پر اینا کر بڑی صریک حق تاریخ نویسی ا دا کو دیا ہے۔ ان کی نمام تاریخی تحریروں میں ان کی مضبوط قوت ارائی اور منطقی استدلال مبلوہ گرہے۔

احداین نے انتہائی دل سوری اور مخت، دمشقت سے اسل می ککرو تقافت کا مطالع کا درایی گراں "درتعدنی خات کا مطالع کا دنیا نے علم وفکر میں ایک نی چیز کا

امنا ذکریا ہے۔ ان کی تصانیف کی ہرمہم رہیں حریت نکر کی دعوت جلوہ گر ہے ، ال کا خیال ہے کہم کوھرف اپنے اصنی کے اولی ولقا فتی ورثہ پرقناعت مذکرنا چاہئے ، کیونکر اس سے اقوام ہیں جمود وتعقل جم لیتا ہے ۔ انھوں نے ماصنی کی خوبیوں کو اپنانے اور مستقبل کی آرزؤں و تمنا ڈل کی تھمیل پر آماد ہ کرنے کی کامیاب کو مشتیں کی ہیں ۔ اپنی کماب فجرالا سلام میں انھوں نے وہ بی کا مظار قیق علمی تجزیہ کیا ہے وہ تیا م علی مسائل کو علی ہ جانچے اور برکھتے ہیں بھران مسائل کے کیا ہے ۔ بہلے وہ تیا م علی مسائل کو علی ہ جانچے اور برکھتے ہیں بھران مسائل کے علی م تعالیک تا ہے بانے بن کر ان کو ایک مستقل شکل دیتے ہیں ۔ بلا شبہ یہ ایک بیجیدہ کا م تعالیکن احرامین نے اپنی عقل وہم پراعتما د کرتے ہوئے اپنی اکن تھا کہ وجہد سے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے بایر بیمیل کہ بہونچا یا ۔

عدالة

اجداین نے اسلام کی فکی دافعائی تاریخ وتب کرنے میں ابن مقل پراعت او کوسٹنیں کی کھینے ہوئے تعین نے الله کوسٹنیں کی کھینے ہوئے تعین نے کا کامیاب کوسٹنیں کی ہیں جو عام لور سے معلوں سے دائی کا د نظر ایت کی محضوص جہا ہیں جو عام لور سے معنوں ہو ہیں اور قاری کی وجہ سے معنوت کو بیش کرنے میں جا نبراری سے کام کے کر کرتے ہیں اور قاری کی رہے دان کر کرتے ہیں اور قاری کی گردہ کراہ کر کے حرال ور ایشال کردیا کرتے ہیں۔

احدامین نے منی الاسلام میں معتزلہ ، شعیدا ورخوارج پر دوبارہ بحث کی ہے الدان کے ادران میں ہی احدامین نے ادران الگ اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے ۔ طرالاسلام میں ہمی احدامین نے مشیعہ ، معتزلہ ، اہل السنة اور خوارج و درج ، وغیرہ فرقوں کے نظرمایت و افکارکو محقق اند افعار میں بہین کیا ہے۔

صیفت یہ ہے کہ احدامین نے عربوں کی عقلی اور ادبی تاریخ مرتب کر کے ناقابل فرانو

۱- ذکی بحالسنی ، محاضرات عن احدا پین ، ص ۹۱ -

٧- احمرايين ، منى الاسسلام ، ص ٥٨ -

فدرت انجام دی ہے۔ ان کا پیمظیم کا رنام علی اور اوبی دنیا میں ہمیشہ قدر ومنزلت کی تھا۔
سے دیمیعا جائے گا۔ بقولی زکی محاسی " ان کی کتب کے مصادر معتبر اور منتخب ہیں ، مواد
میں کوئی غیون نہیں بلکہ اس کا فاکر بہت واضح اور دوشن ہے۔ ان کتب کے ایک صفحہ پر بھی
کوئی بیحیدی مسئلہ ایسا نہیں جس کی بیحیدگی برقرار دہ گئی ہوا ور منہ کوئی بحث تشدن رہی ہے۔
بلکہ ان کتب کی برسط میں اور ان کی مبر فکر میں ایک نور حلوہ گرہے ۔ انھوں نے برکامنا میں عقل سے انجام دیا ہے مذکر اپنے شعور و تاکثر سے ۔ "

یوم الاسلام اگرچ ابواب ونصول کی بندنئوں سے آزاد ، جدید سائینٹیفک طرفقیہ تصنیف وتا لیف بسے عادی اور لئے کھی گئی ہے اس کے کتاب کو بوری طرح مجمعے کے لئے قاری کو اسے آکے می نشست میں بڑھنا اس کے کتاب کو بوری طرح مجمعے کے لئے قاری کو اسے آکے می نشست میں بڑھنا لازی ہے۔ لکین مصنف نے اس میں جن مختلف اسلامی وتا دینی موضوعات کو چھر اسے اور معمن بیجیدہ بہلو وں برحی انداز سے روشنی ڈائی ہے وہ مصنف کی نظرسی الح

جہاد اور اس کے فوائد کے شمن میں سلے وجنگ کے فلسفہ پر اکفوں نے بڑی عادلانہ بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ جنگ بھی ، انسانی معاشرہ اور اس کی بھا کے لئے اتنی می صروری ہے جتنی کہ سلے ۔ لیکن اسلام کسی ذاتی منفعت ، یا دین پر جبور کے نے اتنی می صروری ہے وہ کہ اس سے د وچاد کرنے ، بوڑھوں ، پیجوں اور عورتوں سے تعرف کرنے ، فوڑھوں ، پیجوں اور عورتوں سے تعرف کرنے وغیرہ کی سخت کا لغت کرتا ہے اور عرف اپنے دفاع اور ظلم وعدوان کے زور کو تو وہ نے کے لئے تلواد اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور طلم وعدوان کے زور کو تو وہ نے کے لئے تلواد اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ مصنف کے نز دیک زوال سلین کا مبب تعیش نہیں طکہ جہاد سے روگرد انی سے مسنف کے نز دیک زوال سلین کا مبب تعیش نہیں طکہ جہاد سے روگرد انی سے

ا۔ زکی محاسنی ، محاضرات عن احدامین ۔

جی کا دیم سیان میں شہوت پرتی درآئی ۔اور ظاہرے نفسانی جنبات کی فراوائی کم جی ایک میں میں بغض بہت کی فراوائی کم جی ایک میں میں بغض بہت کہ جی کا میں میں بغض بہت کہ جی اور ان کا فسا دِ اظلاق سے بجس کی وجہ سے بھائی میں منعون ایک جی اور ان کا فسا دِ اظلاق سے بجس کی وجہ سے بھائی میں منعون ایک بیدا ہوئیں ۔ آخریں وہ ایک ایک اطباد کرتے ہیں کر مسلم قوم کی حالت اس چیز سے درست ہوسکتی ہے جس سے اس کی ا بتدا ، درست ہولی تھی۔

برعالم ، ادیب اور فنکار کی تخلیقات اوراس کے افکا فونظرات برکسی دکسی مسلک کی مفسوس چاپ بوتی ہے ، حتی کرکسی تحریک پڑھ کریافی بارہ کو ویکھ کرا دیب و فنکارکے مزاج و شخصیت کا پورا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔ احمدا بین کی تحرید دل ہیں بھی ہم کو ایک فصوص رنگ جملکتا ہوا ہے کس موتا ہے اور وہ ہے : اسلام ، اس کی تعلیمات اوراس کے پیغام سے والہانہ لگا وادر بحت ایمی ایمی ایمی اس کی تعلیمات اوراس کے پیغام سے والہانہ لگا وادر بحت ایمی اس کی تعلیمات اس مخصوص چھاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے لیکن اسلامی فکر وادب بر ایفول سف جس مگر کا دی اور نہرہ گدادی سے کام کرکے دنیائے علم وادب کے سامنے فجر الاسلام کے خام سے اپنے فئی الاسلام اور کھر آخری کوشش یوم الاسلام کے خام سے اپنے قابل قدر کا در نامے گئر شکل میں بیٹین کیا ہے وہ اس بات کے تبوت کے لئے کافی نام سے اپنے قابل قدر کا در نامے گئر شکل میں بیٹین کیا ہے وہ اس بات کے تبوت کے لئے کافی نام سے اپنے دو اس بات کے تبوت کے لئے کافی سے کہان کو اسلام کو نام سے اپنے بناہ لگاؤ تھا۔ بقول ذکی خاس ن

اگر تذکرہ نگارانصاف پسندی کا نبوت دیں تو وہ پر کھنے مرجود ہوں گئے کہ احدامین ادبِ اسسلام الدفکر اسلام کے مودع ہوئے۔''

ار نکی بیاسی ، محافزات ص ۱۳۹ ۔

ان كاسلامى فكرس متعلق تصنيفات كى حيثيت عرف اولى ، دمين اورسياس تاميخ كى سني بكر ده عربي مكرو تقافت اوراسلامي وقاروسنيدكي كاحسين آميزه بي - ان كتب اين الفول نے اپنے تعور سے کام نہ لے کرفائص عقل پراعماً دکیا ہے۔ اور چ تی انفول نے انگرزی تعلیم بھی ماصل کی جماس کے ان کے ذہن وعقل میں معربی افکا رونظر مایت کے افق ہمی دوشن سکھے ۔ انھوں نے ثقا فت اسسلامیہ اور عربی زبان کے ماہرستشرقین کی کتابو كأنطالديم كياتناا وردين وعقائد سيمتعلق ان كے نظریات سے بھی واتنیت حاصل کیتی رستشرق کے مجن نظرایت سے وہ کسی حدثک متا ٹرہی نظرا تے ہیں ہجس کا اثر ان کی تصنیفات م*یں محسوس کیا جا سکتا ہے لیک*ن ان پریہ الزام کہ وہ کمکی طورپرمغربی **فکیسے** متا ژبیں ،صیحے نہ ہوگا ۔ تاہم احرامین نے مغربی فکرسے مثا ٹرمپوکر جہاں جہاں تحقیقی و نکی غلطاں کی ہیں ، وہ بے شک قابل مگرفت ہیں رئیکن اس سے ان کے کام کی علمتُ ان کے مذبوں ، آن کی علمی و تحقیق آیج اورفکری ندرتوں برکوئی آیج نہیں آتی۔ احمدایس کو شايديه اغيازيمى ماصل بيركم انعول في فجرالاسلام بضى الاسسلام اورظهرالاسلام سي مستشرقين كے بى الميازى اوصاف اورط كية رخفيق كو ايناكر متحقيق كارنامه بيش کیا ہے ۔ اورغالبًا ان گُرتِب کی عظمت کا دازیمی ہے کہ ان میں علی وتحقیقی اسلوب میں تحلیل و تجزیه کے بعد تاریخی مقائق کومشبت اور درست نتائج کی صورت میں بیش کیا كاطرز اينا بالكياجه

احدا بین برای الزام بر ہے کہ ان کی زبان ہیں فصاحت و بلا غفت نہیں ہو قی اور نہ وہ کسی فاص اسلوب کے مالک ہیں۔ دراصل احدا مین اپنے افکار ونظریات کی اشاعت کی غرض سے آسان ،سلیس اور عام فیم زبان زبان استعال کرتے ہیں ان کے نزدیک الفاظ کھر و معانی کو ہی صفح و قرطاس پر منتقل کرنے کے لئے وہ کئے گئے ہیں نہ کرچڈ بات کی عکاسی کرنے کے لئے۔ وہ ایک سوال انتھا تے ہیں

الفاظ اديب كم مديات كوفارى تك كييد بيونيا سكة بي بكياب اين رك ركس بعيست بحبث بإسادست وجودكوالاريث والفظ وغشركوالمغا ظامين اتأدسكتابول نہیں بکرانفاظ کی تخلیق توحرف منعتی نتائج کوکا غذمینتغل محرینے کے لئے ہوئ بين العمامين اپني اس مائے ميں کسی حدثک انتہاليندی کا شکا دم و گئے ہيں رجکہ مقيقت يديد كرابغا كاص فرح جذبات واصاصات كواينے اندرسموليتے بي جسطرت ان میں افکارومعان کوبیش کرنے کی صلاحیت موتی ہے بلکہ بقول نکی محاسن بعض الفاظ الیں اوی کی اندموستے ہیں جن میں اگر بھی کالبر دوڑا دی جائے توان میں حمارت ،نگو، دوسشی ا ورمبادوتی فوتیں پیدا موجاتی ہیں ۔ ، حرف الغاظ کا ادب بیش کرنے والے کو احدایی اس کی کم علی برخمول کرتے ہیں ۔ ان کے نزدیک الفاظ کا دیب این تام علی خامیول کوالفا ڈکی زمنیت وحس سے اس طرح چھیاتا ہے جس طرح برصرز عور دمگ و ردفن كركے اپنى برصورتى جھياتى بيے۔ احدامين كے نزديك ترقى يا فتر اقوام الفاظكو ادأيكى افكا ردىعانى كا ذري تمجعتى مين مذكر اظهار وجذبات كا وسيله - الفاظ كادب توا توام کے بچین اور برط الے کا آئیندوار مو تاہے لیکن جب اقوام کی عقلول میں بھگی آجاتی ہے تووہ اسٹیار کی گرائیل میں جھانکنا شروع کردیتی ہی اورالفاظ سے زياده معاني كو الجميت دين بين <del>"</del>

احدامین کے اسلوب تحریر کے با دے میں سم کہ سکتے ہیں کہ چنک مرادیب فنکار

ا- احداثين ، نيين انخاط (ادب اللفظ وادب المعن) ج ١ مص ٢٠٠١ ـ

۴۔ زکی المحاسنی ، محاضرات عن احمر المین ص ۸ ھ۔

سار احماعين ، فيعن الخاطر، ع ا رص مه ١٠٠٠ ـ

م. احدامين ، نيعن الخاطر، ج ١١ ص م ١٠٠ \_

ا بینادب وفن کے ذرایم کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے۔ وہ ادب، ادب نہیں جونافرنی ككسى مذكس بيلوى عكاسى نه كرد، عوام ك نظول كوكس مثاليت ياكسى حسن بردتهم مركس اوراديب كى واردات قلبى مى قارئين كوشرىك مركس - چنانچر اكرا دباءو علاد الفاظ کے گور کھ دھندے میں خود کو انجالس کے توان کا ادب (ماتحرین کہنا ذیاد مناسب بہوگا) حیین وجیل الفاظ کا ایک خوشنما گلدسستہ توہول گی لیکن خوشہ سے عارى - اورده گل مي كياجس مي خوسفبو منهو - احدامين كي تحريب ، حسن واجسے وقع كلدسته كى حِنيْت رَحْتَى بِيرِ ـ الحول نے كہى بھى فيسے وبليغ الفاظ ا ور مرقع ومقفى عباراتها ك ترتيب وتنظيم ريا بنا وقت صالع نهيم كيا - ان كيباس توايك بيغام مقا، ايك فكركتي ج وه کسی بھی صورت میں نوگول تک پہونچا نا چاہتے تھے۔ اس لئے حرف عبارات کی تزئین الاكنش اورالغاظى صنعت گرى سےان كوانجن بيوتى تھى سحربيانى اورصن تركميب میں اپنا وقت صرف کرنے کو وہ تفیع اوفات تجھتے تھے۔ ان کے نزدیک فکر کی وضا کے لئے حسن بیان کی منہیں بلکہ حسن اداک طرورت ہوتی ہے۔ اس انے احمدا میں کی نخرین نفقید وغوض سے کیسرمبرا ہیں۔ ان کی تحرروں میں ایک ایم عفرحریت وھرا کا غالب سے رجس کی وجہ سے وہ اپنے افکار کو خفینی روپ میں بیش کرتے مو نے رنگ ہمیزی سے کام لینا لپندنہیں کرتے ۔ احرصن الزمایت نے ان کے اسلوب پر بحث كرتے بوئے كما نفاكة احدامين كاعلم ان كے فن ريفالب لميے" نيغن الخاطري ان كعلى وادبى مغالات بيركهي كهي ايسا گنگاجمي اسدوب

جلوہ گر ہے جس میں علی و قار وسنجیدگی کے ساتھ سا تھ فن خبیاں بھی ا**بنی بوری** آب وتأب كے ساتھ موجود ميں - اپنے ايك تفرون الربيع مي تو و و فلم سے

ا - احرحسن الزيات، وهي الرساله، جهم عن المها -

مرتى كميرة بوئ نظرة في بيء ديك :

مما باء اسد موسم بهار تورون افروز بو كميار ترس ساته زندگی بی اپنی تا مزرنگیمیون اور رہنا میوں کے ساتھ آموجد مولی، بچورے مرا بھار رہے ہیں، درخوار ہیں برگ وبار اورگل ہوئے بنودادمو كئة ، تى ميا دُل سادُل كرن لكى ، قرى كنكنان لكى کبوتری کؤکو کرنے لگی، بکری ممیالے لگی دسکائے بعی ای بخشو آوازين بولن مگى - الغرن مرعاینق اینے محبوب کو آ واز لیے دہا ہے، حق کم درختوں کی شہنیاں بھی طرھ رکھ ہے کہ گئے مل رمی میں ، كس كويى اين جراز سے طربغرچين نبيب - اے موم بياد! تری دعنائیوں و دلفریہ وِل کی اِنْدا فرینیاں مرحیرکو ذِندگی کا احسامس دلارمی میں - مرحیر می زندگی کی حرارت دوارگی ، برنشے مؤویں زندگی کی دعنا سُال سمو لینے کی *توسشش* ہی*ں برز*دا مے اور زندگ کے حسن وجال سے پوری طرح لطف اندوزموری ے ۔ برشخص زندگی کی تخیاں بھول کر اس کی سعادت و فرحت مین کھو گیاہے ۔ اگرز مانجم ہے تو تو اس کی روح ، اگرزمانہ مظهرے توتواس کا داز ا ور اگر زمانہ عمریے تو تو اسس کا

احداین کی اس توریس جذبات کے ساتھ ساتھ کس خوش اسلوبی سے علمیت اورواقعیت کی بھرلوپر عکاسی ہے ۔ ان کوموسم بہارکی لطافت و نزاکت ا ورامس کا

احرابين ، فيف الخساطر ، جم ص ١٩ ــ ١٠ ـ

فرحت بخش احداس، درخول، مهولول، بودول حتی کرچوانات پی مبعی نظرر سمایے۔

الغرمن مجری طور بریم احدا مین کے بادے میں ذکی محاسنی کے الفاظ میں کہسکتے ہیں کہ" ان کا اسکول جود ا در تجا وزیق کے بین بین رم تاہے ۔ وہ مذ تو سرکوخم کوتاہے اور نہ مذ ذوری ا ور بے جا جدت لیے خدی کی جانب ماک ہے ۔"

احرسن الزیات ان کاعلی زندگی کوایک الیے نثیری اوردواں دوال چشہسے تعمیر کے نبیے ، نرم زمین بربہا سول کومیراب مختصر کے نبیج ، نرم زمین بربہا سول کومیراب مزال بغیرکسی نشوروغلی ا ورا واز کے نرم روی سے جادی موڈ

احدالمین نے جن گوناگوں موھنوعات پرقلم اسھا یا ہے اور جرناری ہمنقیدی انداد ہی خدمات انجام دی ہیں ان سب میں ان کا اپنانخصوص طرز فکر ھلوہ گرہے۔ اور وروہ ہے ان کی صدافت ، حربت ، دیا نت داری اوراخلاص پرمینی علی اور تحقیق اسلوب ران کی مرز ترب ہمنانگیں دیا گئے ہاتھ اول طاوت ، تاریخی محقیق اسلوب ران کی مرز ترب ہمنانگی جائے گئی فکر کے ساتھ اول طاوت ، تاریخی دیجہ پیاں اور نطقی استعدلال کی جا ذہیت گاری کو پوری طرح مکی حرد ہمنی ہے ۔ الن کا اسلوب ایک ایسا پرشش اور محتدل اسلوب ہے جس میں مرتوجرف الفاظ کی تو پی سرائش مرز در در دیا گیا ہے اور مرحتدل اسلوب ہے جس میں مرتوجرف الفاظ کی تو پی سرائش میں برزوجرف الفاظ کی تو پی میں مرتوجرف الفاظ کی تو پی میں مرتوجرف الفاظ کی تو پی میں مرتوجرف الفاظ کی تو پی سرائش میں برزوجرف الفاظ کی تو پی سے دیوں میں اور ایسی میں اور ایسی کی میا در اور پر ایفول نے وضاحت کے لئے انہوں نے حسن اور اسے کی میا ہی جوعظیم خدمت انجام دی ہے ۔ وہ احمدا مین کی بلزدی فکر اور وسعت علم کا واضح بھوت علم کا واضح بھوت

ا. نگایمان، عامرات عن احدایین ص ۱۸۷ -

۲- احرحسن الزمایت ، وعی الرساله ، ج مهر علی ۱۸ مهرار

ب في الخافري المول في من الريخي، تغيرى ، سامي ، اسانى ورا دب مسائل كوجير المحيد والملك انشار لكارى كرسائل كوجير المن كانتيدى أبي كانتون بحافر المنتظر بير بجر النه كانتيدى أبي كانتون بحافر المنتظر بير بجر المن كانتيدى أبي كانتون بحافر المنتظر المن كانتيدى والمنون بين المولي المنتظر الم

# جارشعر

بروفيس كليم ضياء يمبئ

وقت سب کا مزاج ہو ہے مگا

مل نہ پوجیا تو آج ہو کے گا

ہم نے کنٹوں کے دل دکھائے ہی

آنے والا سماج ہو چیے گا

وقت نازک ہے بھر بھی ہرشیشہ

بتھروں کا مزاج ہو چیے گا

مرسخنور منیآر بہ فیفن سخن

فکر کی احتیاج ہو چیے گا

# اسلام وتنافيس

### مولانا عبدالروُف جھنڈا نگری (نیسیال)

مرد المن المن الورف المنات كى وسعت اور مالك كائنات كى ربوبت عام اور قعدت اور مالك كائنات كى ربوبت عام اور قعدت المنت ال

(قدرت كے بھيدم کا مؤلفہ نحراسحا ق هنگ

دوری برب و بال کک خلائی راکٹ سے مغرکریں توسیسل پرواذکوجالیں مال لگیں ہے۔
دوری برب و بال کک خلائی راکٹ سے مغرکریں توسیسل پرواذکوجالیس مال لگیں ہے۔
داد ہمارے نظام شمسی سے منحک سیا معل کی مو نئے۔ تمام ستاروں میں سے بایخ
سردے ایسے بی جن می مگرا سمان میں برلق رستی ہے۔ یعنی عقاد د، ناہرہ الرق مریخ

عه رأکٹ وجباز میں فرق یہ ہے کہ جباز بغیر ہوا کے نہیں اڑتا اور راکٹ و ہاں مؤب ایٹ تاہے جبال موانہ ہو۔ (قدرت کے بھید مدلا) مطری دول دیداندستارے کہلاتے ہی کیوبی مسیر کرتے دہتے ہیں۔ چاندہ واق محاسمیاں ہیں۔ (قدرت کے ہمیدمنا)

ومل فیکن قوابت سیاروں کک بہونچنے کے لئے اگر ان میں سے قریب تر میں سالا کک سفرکومی اور ایسے خلائی جہاز سے سفرکوی جو پندر ہ ہزارمیل فی گھنٹے جلے توانسس سیامہ تک بہونچنے کے لئے ایک لاکھ سال کی مدت در کا د ہوگی۔

(س) اب مزیدسنے ، ارباب سائنس کاسٹہو تھتین یہ ہے کہ روشن ایک سکنڈیں ایک الکی میکنڈیں ایک الکی سال میں ایک لاکھی جیاسی مزاد میل کا فاصلہ ملے کہتے ہیں۔ (قدرت کے مجیدمے) متنا قاصلہ ملے کوے گا اس کو نوری سال کہتے ہیں۔ (قدرت کے مجیدمے)

ده سامنس کی استحقیق کی دوشی میں کھکشاں تک سفر کو سنے کا مال پڑھے
ایک سامنس دان کا بیان ہے کہ اگر ہم نے کہیں قریب ترمین کھکشاں تک بہونچنے کی
ہمت کولی اور قسمت سے و و خلائی راکھ ہم کو میسر آگیا ہور وشنی کی نشرح رفتار
یعن ایک لاکھ چھیاسی ہزار فی سکنڈ کی رفتار سے چلے تواس کھکشاں تک بہو پخے
میں مدت ووہزارسال نوری کا گ جائے گی یعنی قریب ترین کھکشاں تک بہو پخے کے
میں مدت دوہزارسال نوری کی گری کے ایک سال نوری مترادف ہوتا ہے ۱۹۰×۱۹ کا کہ

(۱۹) كيراك كمكشال اورسے وہال كك بيونچة كے لئے كوئى خلائى راكٹ روسنى

عده عاص رب كداد كي خلابانول نے بس داكت سے سفركيا تعا اس كى مجدى اورا وسط وفت أربنده مزارسي في كمن في فلابان ول الحد خات جان يمنر اكتوبر الولياء)

اقد ۱۹ جولائی سے ۱۲ م بولائی تک ان کا پرسفردہا ۔ آ مدور نت معہ قیام بھی اور کو دن میں اور دن میں اور کا منط فرج مہوا۔ (روز نامہ وعوت ولمی ۱۲ رابریل شفائے)

کے دفتار سے پرواز کہد تو وہاں تک رسائی پندہ لاکھ سال میں ہوگی (صدق ۱۱رادی) اور اور کی رفتار سے پرواز کہد ہوئے میں چے ادب سال کھنے ہیں جب ادب سال کھنے ہیں جب ادب سال کھنے ہیں جب دوشن کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی بزار میل نی سکنڈ ہے (قدرت کے مجید مول) اس سے معلوم ہواکہ ایسے سیاروں تک بہونچنے کے لئے اگر کم پالیسے طاقی داکھ سے سفر کویں جو ایک لاکھ جبیاسی مزاد میل فی سکنڈ کی دفتار سے اورے تو کم کم ال سکال سکا اس سارہ تک بہونچنے ہیں سولہ ارب سال لگ جائیں گے۔ العظلة دلتی ۔

قدرت کے بھید کے مصنف تکھتے ہیں کہ دوشنی کی دفتاد ایک لاکھ جیباسی بڑاد ملحظہ المیں فی سکنڈ ہوتے ہیں اس کو اس مستحفظہ المیں جنے شکٹ شکٹ میں فی سکنڈ ہوتے ہیں اس کو اس مسال میں جنے شکٹی ۲۲ × ۲۲ × ۲۰ × ۲۰ سے طرب و بیجے تومعلوم بروگا کہ دوشنی ایک مسال میں تقریباً ساتھ کھرب میل کا فاصلہ سلے کرے گی ۔ سولاکھ کا ایک کرد شر ، سوکر دوڑ کا ایک ادب اور بچر ایک سوارب کا ایک کھرب ہوتا ہے ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نوری سال کتنے زبر دست فاصلہ کا نام ہے ؟

ام بیش کرده فاکرسے کا تنات کی بے بناہ دستوں کا الدازہ کچے آپ کررہے ہوں گئے۔ جب اس کا تنات کے تصورسے دماغ چکرا جا تا ہے تواس عظیم کا تنات کے خانق کی عظمت وملالت شان کا ادبی تصوری ہم اور آپ کیا توسکتے ہیں ہ

(۸) سائنس دانوں کا بیان ہے کہ سورج کا جم اتنا زیادہ ہے کہ اگروہ کھو کھا ہو تا تواس ہیں موجودہ زمین جلیسی تیرہ لا کھ زمینی سماجا تیں۔ اس سے آپ کو لامن کے مقابلہ میں سورے کے جم سے میں سورے کے جم سے میں سورے کے جم سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ایسی تیرہ لا کھ زمین می سورج کے جم اور اس کی دسعت کے مقابلہ میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ایسی تیرہ لا کھ زمین می سورج کے جم اور اس کی دسعت کے مقابلہ میں میں جا کہ میں سورے کہ جم اور اس کی دس ت ما کہ میں میں میں کہ کہ اور اس کی دیں تب جا کہ سورے کہ جمید صاب

(۵) نظین یہ موری بھی مدائم این کہشاں کے مقالم میں ایک ذرہ ہے اس لئے کہ یہ کہشاں کے مقالم میں ایک ذرہ ہے اس لئے کہ یہ کہشاں موری بیکہ شاوں برشتی ہے اور میں موری بیکہ شاؤں ستاروں پرشتی ہے اور میں موری کی شاؤں کے اوبوں ستاروں میں سے ایک معمولی سا ستارہ ہے۔ سائنس وافوں سنے اندازہ لگایا ہے کہ قریب ترین کہشاؤں میں ستاروں کی تورا ودو کر ہے۔ اس کہشاں میں سورج سے بنراروں گنا بڑے ستارے کروڑوں ملکہ اوبوں کی توراد میں موجد ہیں۔ (قدرت کے بھید مدہ)

(۱۰) یہ توقریب ترین کہشاں کی بات مہوئی۔ ذراتصور کیجے کا تنات کی وسعت کاکہ اس کیکشاں کے علاوہ ایسی کروڑوں کیکشائیں کا تنات میں اور بھی ہیں اور سرکیکشاں میں تقریب ایک کھرب سنتارے ہیں۔ (قدرت کے بھیدم 14)

انجی عشق کے امتصال اور بھی ہیں۔ ا

مه اس طرح بعن سادے سوری سے بھی ذیادہ دوش ہیں۔ کوئی سوگنا زیادہ دوش ہے اور کوئی چا در کا اور مل انجیاد تو اتنا چکدار ہے کہ انجر ہما رے سوری کی حمیس ہزار سوری اور ملاستے جا تیں تب جا کر اس کی چک کے برابر مہوں سے اور سہبل ستارہ کی جمک ہا رسد سودی سے انٹی ہزار گئنا زائد دوشن ہے۔ (قدرت کے ہمیدملا) بھک ہا رسد سودی سے انٹی مور بی کر دنیا کی بولی سے بڑی دور بین سے دیکھنے برجی بس ایک نقط معلوم جوتے ہیں۔

ان اکتفا فات اورمائنس کی ان تحقیقات سے کا تنات کی بے پنا دوسعات اور مالک کا گذات کی قدرت وعلمت خوب و این مہوتی ہے۔

کہکشاں کی عظرت ورفعت اندازہ اس سے کیجے کردسٹن کو کھکٹاں کے ایک

سرے سے دوسرے سرے مک بین میں ایک لاکھ سال ملکتے ہیں جبکہ روستی کی مفت اد ایک لاکھ چھیاسی ہزادمیل فی سکنڈ ہے اور دوستن جب ایک سال میں سآنے کھ کور میل کا فاصلہ ہے کرتی ہے تو ایک لاکھ سال میں اس کی رفت او مساقت کہاں سے کہاں تک بین جے گریہ حساب تیاس کی اور اصاووشاد کی گوفت وتصور سے خارج ہے۔

"تسخیرتر" کے مسنف علاد شہاب الدین ندوی بنگوری لکھتے ہیں کہ ہما رہے کہکشاؤل کا دکر (موٹایا) بے کوال وسعت رکھتا ہے اس کا ندازہ اس طرح سے ہوگا کہ گرفلائی راکھ اس طرح کا میستر آجا ئے جوروشن کی رفتار کے مطابق ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکنڈ جلے نوکہکشال کے ایک سرے سے دوسرے مسرے تک بہو نیخ کے لئے اس فلائی راکٹ کو ایک سال کی مدت در کا دبوگ ۔ (تسخیر قرقر آن کی نظر میں مث کا ) کا

یم مصنف مولانا شہاب الدین ندوی دوسری مگر کھتے ہیں کہ ذکورہ بالا محکمشاؤں کو انسان کیا فاک فتح کوسکے گا جس کے ایک سرے سے دوسرے مرے تک پہونجے کے لئے خلائی ماکٹ کو ایک لا کو سال لگیں گے۔ بھران کہشاؤ کی مقد دوسری قریب کہشاں تک انسان کیا فاک پہنچ سکے گا ۔ کیونکے ہاری کہشاں کو چہا گا۔ کر دوسری قریب کہشاں تک پہونچنے کے لئے اس کوا گروہ فلائی راکٹ میسر آ جا ہے جوروشی کی شرح رفتار کے مطابق ایک سکنڈ ہیں ایک لاکھ بھیاسی مزادمیل کی رفتار سے پرواز کوتے ہوئے جولا کھ برسس لگ جائیں گے۔ یہ دوسری پرواز کوتے تواس کو پرواز کوتے ہوئے چولا کھ برسس لگ جائیں گے۔ یہ دوسری قریب کہکشاں کا حال ہے۔ اس قیم کی اربوں کہکشائیں اور بھی ہیں اور انسا بھا ہے۔

٣.

دوشن کی مفتارسے سفر کرنے کے قابل ہوہی جائے تب ہی دومری کیکشا وُل تک۔ بیونچنا نا ممکن سے -

اس طرح بماری کیکشاوس کے ستاروں میں سات آ محد سال نوری محافظ اسکر یے تین ایک مستارہ دوسرے ستارہ سے سات آ کھ نوری سال کے فاصلے برہے ۔یہ ای فاصل سے پانچ لاکھ گنا بڑا ہے جوزئیں و سورج کے دیمیان ہے۔ اب ذراسو چے کہ جب سورج زمیں سے نوکروڑ تمیں لاکھ میل دورہے تو اس کے بحایس لاکھ گناکا فاصل كياموكا - اعداد وشارحساب بتانے سے قامر ہيں - (قلات كے بعيد مدا) وبان مباحث کے بڑھنے کے ساتھ رہی سوچا چا سے جاند وسورج کوکس طرح اس عظیم الشان خلامیں میں دورج کوکس طرح اس عظیم الشان خلامیں معلَّق فرمادیا ہے ایسی بھاری بعرکم جیزظا رمیںکس کے کنٹرول سے قائم مے اور عظیم الشان حرے خصوصًا سورج جوبوری روے زمین سے ۱۷ کا کھا گذا بڑا ہے کسی انسانی کارخانہیں ڈھالاجاسکتاہے اور پھرکس کی قدرت ہے کہ اس کو اچھال کر\_\_ نو کروٹر تنین لاکھ کی میندی برمبونجا دے رپیرریس کی فا ہے کہ سوری کو و بال اس طرح معلق کر دے رنہ اس سے اوٹیر جاسکے اور نہ اس سے نیج آسکے رائ تمام سیا مول، دچا تد اسورج استاروں اکرکشاو ل کا ایس تحلیق ادر الينى عظيم قدرت اوران براس طرح عظيم الشاك كنرول خاطر السمأ والت والانمان \_ بل بع الساوات والام من كم علاوه ادركس كے بس ك مات سع، خاوندكرم ي سورة رج بي ارشاد فرما يلب : و يُسيكُ السَّمَاءَ أَنْ تَعَسَعُ عَلَى الْكُمْ فِي إِلَّا بِإِذْ يِنِهُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَوَوْفَ مَّ حِيمٌ ﴿ (سورة ج ) جین النزنعالی ساوی کا تنات کورو کے بوئے اور اپنے کنرول میں لئے موے ہے کہ وہ زمین پرگزمز بڑس ۔ مگر جب اس کی اجازت بہوجا نے گی تو زمین واسمال

تربیراس فرو بے بسی کے باوجدیر شودوغوغاکیوں ہے کہ انسان نے گویا کا تنات مرکزلی احربرطرف اپنی فتی تک کے جندے کا شدے۔ آقبال مرحم نے کیا ہی خب تکھا ہے۔ مرکزلی احربرطرف اپنی فتی تک کے جندے کا شدے کا تحدید کھا

### خرد وا تعنب نہیں ہے نیک وہرسے بڑمی جاتی ہے طسائم اپنی مدسے

عواسمات صاحب صدیقی نے کیا خوب مکھا ہے کہ اتن بڑی کا تنات میں جارے سورے کی حقیقت وہی ہے جوبالو کے ایک ذرّہ کی موتی ہے۔ انسان کا تنات کی تعفی خواب دیکھتا ہے لیکن ریکھی تنہیں سوجنا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ انسان زمین ، سورے ، چاند اور اس عظیم الشان کا کنات کے آگے محمل ایک ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر زمین توکیا بورا نظام شمی تباہ ہوجائے توکا کنات کا آتنا ہی نقصان موگا جنا کہ کسی رکھیتان میں ایک ذرہ کے اور نے سے نقصان موسکتا ہے۔ (قدت کے جمیدس ۱۱)

ر ر اس مثان کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا علیات کے بارے کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا اضافہ کیا ہے۔ اس کی عشیت اتنی ہی ہے۔ اگرم اس کی عشیت اتنی ہی ہے۔ اس کی عشیت اتنی ہی ہے۔

بن رور روی روی این این جنا کچه جانا اور جما ہے۔ اگر ج اس کی جنیت اتی ہی ہے جنی کہ سمدر کے مقابلہ میں ایک تعلی ہوتی ہے لیکن یہ تعلی اسانی کو دریا ہے جرت میں غرائی کر دینے کے لئے کا فی ہے اور جب بحرکا ننا ت میں ایک تعلی النان کا گنات کے قالن و مالک کی ایک تعلی النان کا گنات کے قالن و مالک کی عظمت کا کیا حال ہوگا ۔ میں تو نہا ہت عجز کے ساتھ اس لامی دو مفات والی ذات اقدی عظمت کا کیا حال ہوگا ۔ میں تو نہا ہت عجز کے ساتھ اس لامی دو مفات والی ذات اقدی کے گن گا تا ہوں جو اپنے آپ کو اپنی کار گیری کی اس خفیف می تفصیل میں ظام کر رہے ہی اس کے گئ گا تا ہوں جو اپنے آپ کو اپنی کار گیری کی اس خفیف می تفصیل میں ظام کر رہے ہی اس کی جو خدا کے متعلق ہمارا تھی د قائم ہی نہیں بہت ہمی کر دہے ہیں اور الیک خات دام ای روی ہوئی ۔ پختہ ہمی کر دہے ہیں (الحد خات دام ای روی ہوئی ۔)

إ فارشناس كالك واقعرابك بودعى عورت ك معرفت بببابك للبس فكايت ا نبان سے دامقر فرائے۔ ایک مودی صاحب خامک برهیا کوپون کاشتے دیکوکر فرمایا کربڑی بی ساری عمر ویٹم بی کا تا یا کچہ اپنے خداکی بعى بيوان مامن كى - برحيا في جواب د ماكرسب كيرامى يرخ مي وكيوليا - مولوى صاب فے کہا تو معربتا کی معدا موجود ہے یا نہیں۔ بڑھیانے جواب دیا کہ ہاں برگیری اور رات ودلت مردفت موجود معداس كى دليل بنى بيرا برحر مد كيونك دب كى مين اس جرم کو میلاتی مرتی ہوں تو ہما برطیتا رہتا ہے جب میں اسے حبور ڈریتی ہوں توریمیم تا ہے۔جب اس چولے سے چرخے کو ہردقت ایک میلانے والے ک مرودات ہے توزمین و آسان وجاند ومورج کے اتنے بوسے پرخوں ککس طرح میلانے والے كا هزورت بزمو كى سے اور هزور سے يس باس طرح برے كا علا كے چرے كواك علان والاجام عن جب مك وه علا تاريع كايرسب جرف علة ربن ك اور جبوه چوڙ دھے کا وہ مخبر طاقی گے۔ جِنگهم نے کبھی آسان وزمین وغیرہ کو کھر تے نہیں رکھیا اس لمة خیال ہے كراس كاچلا نے والا برگورى موجود رستاہے اوردہى خدا ہے ہو ادبول كمكشاؤل اورلا محدودسيارول كوايك بمه كيرنظام وكنزول كي تحت جلارها سے۔ میتام سارے سیارے اتنے منظم طرافتہ پر اینے اپنے مقررہ مارمیں گردش کولیے میں کہ بے ساختہ کردگاری صنعت کی دا درین روتی ہے جنائے بہتام اجام سادی تہ ایک دوسرے سے کمراتے ہیں مذان کے نظام گردش میں خابی ہوتی ہے جب کرارشاد مِ: وَالشَّهُ سُ نَجُرِى لِمُسْتَفَرِّلُهُا ذَالِكَ تَقْلُهُ يُوالْعَزْنِرَ الْعَلِيمُ وَٱلْقَرُولَةُ وَلَا مُنَايُولُ حَتَّى عَادُكَالْعُوجُونِ الْقَلِيمِ لَهُ السَّمْسُ يَنْكُغَى لَهُمَّا أَنْ تُلُورِكُ القَّرَ وَلَا الَّيْلُ سَالِقُ النَّهَادِ وَكُلَّ فِي كَلْكَ يُسْبَحُونَ (سورة لين) ینی سوری ایٹے مستقر ہی ہیں گر دمنش کرتا ہے پیام خداد ندغالب جاننے دالے

کا ہے اور بم نے بالدکی مزلی مقرر کردی ہی بہاں تک کہ بوجائے سوکمی بولی مجورکی مان کے ماند اور سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند سے شکرائے اور مذرات دن سے پہلے اس سکتی ہے اور سبمی سستادے آسان کے بیچ چلتے ہیں۔

چاندى براتر نے كے بعد من قرآن كرم سے كا في استنهادكيا ہے - ايني معلومات آفن النسان خداكى مملكت من مال من الن و مناحت سے لكھتے ميں كم انسان جا در جاكر

بمی خلا بزاری کے لئے کوئی وجرج از نہیں با کے گا ورنہ خلائی مملکت سے باہرکسی اور مملکت سے باہرکسی اور مملکت میں جانے سے قبل جس طرح عبد تھا اسی طرح جاندیں انرے کے اندین عبد بھی درجے گا ۔ اس کی عبدیت بڑے سے بڑے سیاروں تک انرے کے بعد بھی قائم دہے گا ۔ اس کی عبدیت بڑے سے بڑے سیاروں تک دسان کے بعد بھی قائم دہے گا ۔ بھی ان کے نفیس علی مقالہ سے تھوڑ اساا قد باس بیش کرتے دسان کے بعد بھی رہے گا ۔ بھی سے بڑے دوہ رقم از دہیں ہے۔

انسان اگرزمین میں رسما ہے تب اللہ تعالیٰ کی سلطنت و مکومت ہی میں رسما ہے اور اپنی زندگی بسرکرتا ہے اگر چاند وغیرہ بربہو بن جا تاہے تب بھی فدا میں کی مملکت و سلطنت میں ۔ ارشاد ہے : الحیل میشی الذی لہ ما فی السموات و ما فی الای ض ولہ الحد کی الاحرة و هو الحکیم الخبید ہ (سور اُسبا)

یعی تولی کامستی حرف الندید زمین و آسان میں جو کچو بھی ہے سب اس کی ملکیت بے اور آخرت میں جسی میں تولیف کامستی صرف دمی موگا وہ بڑائی حکمت والا اور مرج کی خرر کے خرد کھنے والا ہے ۔ دوسری حگمہ ارشا و ہے: تبادك الذی بیدا لا الملك و هو علی کل شدی قدالا ہے ۔ دوسری حگمہ ارشا و ہے: تبادك الذی بیدا لا الملك و هو علی کل شدی قداد ہے: مورد و ملک )

بڑی ہی بابرت ہے وہ ذات جس کے قبطہ تدرت میں پورے کا منات کی بادشہ ہے اور وہ سرحیزیرِ قادر ہے ۔ غرض انسان جہال بھی رہے گا خدا ہی کی سلطنت میں

بھرمنگای حالات سے نیٹے کے لئے خلا بازوں کو برسوں ٹرینیگ دی جا تی ہے اور سخت قسم کی متنعیں کوائی جاتی ہیں کیو بحد خلاؤں کا سفر کوئی آسا بھ بات یا کھیل تاشہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درباد الی سے نسبتا جس قدر قرب بڑھتا جا سے کا شاہی ہواب میں مزید اصاف نہ ہوتا جائے گا۔ یہ ہے ولہ مانی السما وات و ملف الاس من کل لہ قالنوں کا دلولہ انگر نظارہ یعن بلات برومینوں اور آسانوں میں جو کھے بھی ہے داری کا ہے اور اب اس کے آگے جھے ہوئے ہیں۔

اس آیت کویمہ سے معلوم ہو اکر سالا عالم قدرت کے مقردکر دہ صوا بط و قیوہ وسلامی یا بندی پرجبورہے۔ ۔ (تسخیر قر قرآن کی نظریس)

د یا تی آئیده)

## غروه بنی نصبر سبب اورزمانے کی نبیین

**(Y)** 

#### مولا نافزاكم ظفرا حدصاحب صديقي

سون بین بی آوی تعالی به به می التنظیر ولم نے اسے بی قبول فرالیا۔ بنونفیر کے تعیق اوی تا اسے بی اس تھے کہ بنی فیر آوی کی دیک مل فاقوں ہے آپ مسافان ہمتیج کو اصل صورت مال سے مطلع کر دیا۔ اس کا میک فیک مل فاقوں ہے آپ مسافان ہمتیج کو اصل صورت مال سے مطلع کر دیا۔ اس خاتون کے بھالی نے فیا آپ مل الترطیر کا کو اس سازمش سے آجی و کر دیا۔ آپ ماہوں ہے آ ہے احد ایک ون ان کے محاصرے کا حکم صا در فرمایا۔ بالآخر بہ لوگ جلائی اس میں ہم الصفای (ف زاد احد) کا روایت کے دیا میں مام الصفای (ف زاد احد) کا روایت ہے ، جسے انعول نے المصنی میں اس طرح درج فرمایا ہے :

عبدالرذات رمعرسے، اوروہ زمری سے رقا کرتے ہیں کرا نفول نے کہا کہ مجے عبدالدّبن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے خردی کرنج کے میل الشرعلیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت جے کہ کفار قرارین نے عبد الشربن ابی من سلول عبد الرفاق عن معمد، عن الزهري، عن الزهري، قال و أخبر ف عبد الركن الله بن عبد الركن بن عبد الركن بن عبد الركن الله من معالك ، عن مهمل من أمعاب الشيصلى الله عليه مم أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي

ع رعيدالرزاق ) ثقة معافظ مصنف شهير التقيب ص ١٢٧ -

عه (النهرى) أعلم العفاظ " تلكوة الحفاظ ا/م٠٥ الفقيد، الحافظ، متفق على جلالمة واتقانه " المقويب ص ه ١٩٠

عد (عبدالله بعدالرجن بن كعب بن مالك) قال الحافظ ابن جريد أذند أند انتسانة النفرى، وهومترجم انقلب واندعدالرجن بن عبدالله بن كعب بن مالك، شيخ الزهرى، وهومترجم فالتدنيب، ولكن ذكرة ابن حبال في الطبقة الثالثة من الثقامة ، كالذي وقع هذا، فلعلم ابن عدى، والله اعلم "تعميل المنفعة لابن جو، دارالكتاب العربي، مسن ثمارد، ص ١٧٧٠.

احتبیلہ اوس وخزرے کے بت ربتوں کے باس محمعاءب اس وقت كى باستسبع بيب كر يسطال لمثر صلى الشرعليه وسلم مدينة كشيك تتصاور فزود بدر بين نهي آيامقاء كرتم وكول خدجاست ساخ والے دیعی رسول الشرصلی الشرعلی میم) کوینا ہ دى ي اور دين كى باشدون بى سب نیادہ تعادتھاری ہی ہے۔ ہم الٹرکی تسم کماکر كيت بي كمتم مرور بالفروران سے جنگ كرد یا اخیں نکال باہر کرد، ودن ہم تھارے طاف تام وب کو مدد کے لیے بالالای سے۔ میر مم سب تمعاری طرف على يليس كے ، الاسكوال جوالوں کو تمل کر فالیں کے اور تھاری عورتو كومال غيمت بناليركك رجب يربغام ابن ابي اوراس کے مبت پرست ساتھیوں کو مہنیا، تو ا تفول نے خط وکتا بت کی بہتمع بروئے ، كهلابعيجأ اورسط كيأكرني كريم صلى الترعلي ولم اوراب كما باس جنگ كري كے رجب بى كريم لى الشرعليه والم كواس كى اطلاع موتى توآث صحابه كالكراجا عت كے ساتھان لوگو سے ملے اور فرما یا کہ تھار سے تعلق سے ترلیش ک دھکیاں کا نی آگے بطرہ میکی ہیں . وہ اس

إِن تُسلول ومِن كان يعبِه الأُدسُّا ل من الأرض كالعزمة ، ورسول الله صلى الشعليه وسلم يومنشن بالمدينت قبل دتعة بدن ليتولون إنكم اوستم صاحبناً، وأنكم أكثر اهل المدينة عدداروانا نقسم بابيته لتقتلن أولتعن أُولسْتَعِينَى عليكم العرب، ثم لسْديون ألكم بأجعناحتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساؤكم فلمابلغ ذلك ابن أبي ومن معمد منعبلة الاوتان تواسلوا، فاجتمعوا، وأيسلوا واجعوالفتال النبي صلى السماعليد وسلم وأصحاب ، فلما بلغ ذلك الني صلى الله عليد وسلم، فلقيهم في جماعة ، فقال المقله بلغ وعيد، قريبي منكم المبالغ ، ما كانت لتكبياكم بالنوحانزييهون ان تكبيدو بِهُ ٱلْفُسَكِمِ، فأَنْتُمْ هؤُلاء نزييه ون أَت تقتدوا أبناءكم واخوانكم، فلماسمعواذ لك من النبي صلى الله عليدوسلم تفوقوا، فبلغ ذلك كفارتوليني، وكانت وتعة بلا<sup>ك</sup> ككتبت كفارةدليش بعل دقعته سببلاز إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة والمحلوك

زياده تحين نفصان نهي بهنجاسكة رمتناكرتم خوداسينے كونفسان پېنچاپنے كا ادا دہ دركھتے ہو۔ تم لوگ ایف بیٹوں اور بھائیوں کوفود اپنے بالقول سے قتل کرنا چاستے ہو۔ بب ان نوکوں خ ني كريم صلى الشرطير وسلم كى يه بابتي مسني تو ال کا محت منعشر موگیا۔ال باتوں کی اطسال ت كفارقرلين كوبس موتى رمير مدركا واقعيبين آیا کفارقرائی نے واقع بدر کے بعد میود کو پر دکھا کہ تم اوگوں کے پاس اسنور جنگ ہی ہے اور قلع بھی ہیں۔ اب یا توم ایس ساتھ والم العین رسول الندسل الندعلب ويم) سے بتاك كرو ودنهم تمعارے ساتھ السااليا معالم كومي مگے ۔ اور ہما رے اور تھاری عور توسے مازیب کے درمیان کوئی چرامائل مزمو سے گی۔ جب ان دول كاخط يودك ياس بهي نو انعول نے ملے کرلیا کروہ آپ کے ساتھ بدهدى كوكے ديس كے ، چناني بى كريم صلى الندعليه وسلم ك بإس كمل بعبج إكراك این تیس محاید کے ساتھ ہاری طرف تشریف النب، بمبى اين تين عالمول كرسائ ٣ كين م اورفلال حكر جوجانبين بجولنيج

أوانكم التقاملن صاحبنالو لفعلى كذاوكذا والايعال بينادبير معام نسادكم مليقي وهوالخلاخل فلابلغ أنتأم اليعود أيمعت بنوالننسيرعلى الغذ فألسلت إلى الني صلى الله عليدوّهم: أخن اليثان ثلاثنين باجلامه اجمابك ولنغرج فى ثلا ثين رجلاحبوا،حتى عتق في مكان كذا، نفف بيننادينكم نيسمعوامنك، فأن صده توك وأعنوا يكء امناكلنا بغنج النبي صلى الشاعليه وَّ لَمُ مِن أَمْعَاسِم، وَخَعَ الدِيثُلاثُون حبرامن يمودرحتى اذابرزواني براز من الامض ، قال بعض اليهودليعن كيف تخلصون اليه ، ومعم ثلاثون **رجلامن أمحاب كلهم يحب** ان يموت قبله، فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهسم وغن سنون رجلا ؟ اخرج في ثلائة من اعمابك، ويؤة إليك ثلاثة من علاءنا، فليسعوا منك فإن امنوابك امناكلنا، وصداقتاك نغنج البني على الشعليروم في ثلاستة واقع ہے جمع موں گے۔سب آم کی ماہیں ہے لس اگر ان لوگوں نے آٹ کی تصدیق کردی اور الي يرايان لائے توسم سب ايان لائمي كے۔ بى كيم صلى التُرعليه وسلم أبيف صحاليٌّ ك سأتحد نکلے اور وہ لوگ بھی تیس بہودی علام کے ساتھ نكلے ـ تاآنكہ جب وہ ایک كشاوہ قطعة زمين مي بہنے توبعن بہودنے بعن سے کہا: تم نوک أن يك (رسول المدملي الشدعليه وسلم يك ) ع كيدين سكوك ؟ جب أن كرساتين میں تیں اومی ساتھ موجو د ہیں جن میں کا ہراک اُن سے پہلے جان دے دیا لپند کرتا ہے۔ اس یے انفوں نے دوبارہ آپ کے باس کسلامیجا کرسا کے ادمیوں کے بچرم پر اپنے کیا بچھائی کے ادرم کیا جمیں گے ؟ جمع تین محالم کے ساتھ تشرلی لائیں بہمی اینے تین مالمول کو لے کر آئیں گے۔ وہ آپ کی باتیں سیں گے۔ آگروہ آپ پرایان لائے توم بھی آپ پرایان لائی اورآف کی تعدیق کری محمد بن کریم علی اللہ علیہ دسم اپنے تین معالیہ کے ساتھ کی بڑے۔ مِهِود اللهُ اللهُ إِنَّ اللَّهِ مَعْ حَمْر مِهِما لِهِ اور دیول الشمسل النّدالمي وسلم كو دعو كے سے

معوي أعمايه ، واشتملوا على الخناج وأفاعط الغناك برسول اللهصلي الله عليدقطم فأدسلت امراة ناصحة من بنى النضيرالى بنى أخيماً ، وهو دجل مسلم من التنساد، فأخبرت خبرما أكادت بنو النضيرمن الغلاد برسول الله على الله علي ملم، فأقبل أخوها مولعًاصى ادرك النبي صلى الله عليروملم فسارح بخبرهم قبل أن يصل الني ملى الله عليعطهم اليهسم ، فوجع البني صلى الليمعليد وسلم ، علما كان من الغد على اعليه مولية صلى الشَّاعليد يَيْم بالكتابُ ، فحاصوهم وقال لهم : إنكم لا تأمنون عندى الا بعهدل تعاهد ويءنيه ، فأبوا ان لعطو عهدا، فقاتلهم لومهم ذلك هووالسل تم غدا الغدعلى بنى قديظة بالخنيل والکتاب، وترك بنى النصنير ودعاهم إلى بديعاهدولا، ضاهدولا، فانفتر عنهم، وغدا إلى بنى النصير بالكتائب نقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء رعلى أن نهم ما أقلت الإبل الالحلقة ، والحلقة

السلاح بجلت بنوالنشيين داحقه اوا ماآتفت إلى من احتصبهم، وابواب برقهم، حضفها، فكانوا يتوبون برقيم فيمد موضاً، فيحملون ماوافتهم من خفيها يمه

تن كريف كاستعور بنايا . بنونفيرى ايك خيراوا ه عودت نے اپنے بھتے ہج انعیادیں سے تھے اور مسلمان تغيركو المهيجا اورينونفيريث دسول للثر مسلى الفدولمبيروسلم كعمسا تعص بدعبدى كالداد کیاتھا،اس کی اطلاع کر دی ۔اس عورے کامِحالُ تین کے ساتھ بڑھا، تاہی اس نے نی کریم صل الشهديم كوباليا ادرتبل اسك كراب بنونعنيرتك بهنين وجيك جيكيات كوان كى سالك بات بنا دی ۔ نبی کرم صلی المدوظیہ وسلم والیں جلے آئے اورا کے دن لئکرلے کراً ن برحد آ ومِو<sup>تے</sup> ان العادر كيا اور أن عد فرايا كرجب مكتم نگ کوئ معاہرہ نہیں کہتے ، تم کواما ن نہیں س سكتى ـ ان لوگول فے معابدے سے الكاركيا المِذَا آبِ نے مسانوں کے سانوان سے جنگ کی۔ ا گھ دن آپ نے لاؤلشکر کے ساتھ بو قریظیر دحا وابول ادربونفنيركوهيوثرديا اوربوقرنظركو معابدسے کی دعوت دی ۔ ان کوکوں نے معابر ہوا الناآب أدمر سے بلٹ آے اور میراف کرے

اله عبدالزناق بن بهام ، المصنف بتحقیق مطلمنا جبیب الرحل الاعظی ، الحیلس المحلی ، طسیع اول ۱۳۹۰ م ۱۳۹۰ م ۱۳۹۰ م

1 e

ساته مزدغیری طرف پریسے دان سے جھٹنگا بہاں تک کران لوگوں نے جا وطی برین کری اوراس برکر برخ بہتھا دوں سے جرمجے وہ اونوں برلادسکیں گے ، لے جا کیں گئے ۔ جانچ بنو نفیر جرکچے اونوں پر بار کر مسکتے تھ اٹھالے گئے ۔ شلاً: گھر بوساز وسامان ، گور کے دروا زے اور جیت کی کڑیاں ۔ اس تھ بروہ اپنے گودں کو خودی اجاؤر سہے تھے ، مراریے تھے ۔ اُس کی کارباں جواجی معلی بہورمی تھیں ، لاد کوسلے جاریے تھے ۔

اس روایت کی تخریج الم البوداور واس معدد من نفی سنن أبى داؤد "مین قدرم

قی بن داؤ دبن سفیان کہتے ہیں کہم سے علیم ا نے بیان کیا ، وہ کہتے ہیں کہم سے معر لے بیان کیا کہ عبدا ترمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے اور وہ بنی کریم علی الٹرعلیم ہے کے ایک صحابی سے روایت کرتے میں کرگفانے اختصار كرساته كى ہے - لكھتے ہيں : حداثنا هي بن داؤد بن سفيان ناعبة المؤا نامعرعن عبد الرجن بن كعب بن مالك عن م جل من أصحاب النبي صلى الله عليد دسلم أن كفاد قريبيز كتبوا إلى ابن أكب دمن كان معمد يعبد الإوثنان من الأوث

له (أبوداؤد) الامم، النبت ،سيدالحفاظ "تذكرة الحفاظ م/ ٩١/٥ ع (محدين داؤد) "ذكره ابن حبان فى النفات وقال مستقيم الحديث " المتبذيب ١/٣ ها. ع (عبدالرحل بن كعب" تقة من كبار العاجين التقريب من ١٢٥

نے عبدالمندمین آبی اعد قبیلہ اوّں وخزدے سے تعلق رکھنے والے اس کے بت پرست ساتھیوں کے پاس ککھا۔ براس دفت کی بات سیے جب کم دسول الشمعلى الشمطي وسلم مدسين آ ميكے تھے اورواقعة بررجيني منهي آيا تھا ، کرتم لوگوں نے م اسدسا ته دارل (بین دسول النّدمل السّعليم) کوینا دی ہے۔ ہم اللّٰدک تم کھاکر کیتے ہی کرتم خروربالضروميان سيحتك كروما انسيس تكال بابر محرو، درنهم سب تعادی طرف طِل يُرْبِيَّكُمْ مّا آنحہ تمارے جانوں کوتنل کرڈالیں مکے اور تمعاری عورتو*ں کوقینی ب*ال*یں گے۔جب ی*ہ پیغیام عبدالندين أبى اوراس كحبت يرمت ساخيول و ببغا، توق نوگ دسول الدُّصلى الشُّرطليديسلم سے جنك كه ليد اكتفا بوكة . جب بى كريم على الله عليه ديلم كواس كى اطلاع موئى نو آثي نے آت طاقات کی اور فرمایا که تمعادے بارے میں تویش کی دھکیاں کا ٹی آگے ٹھو کی ہیں۔ وہ تھیں اس زيا د و نغصان نهي پېخاسکة ، جننا کرتم لوگ خود ابيئة آپكونقعان بهخانا جاحة بوكياتمادگ ابنے بیٹوں اور بھا یوں سے جنگ کرنا جا ہے ہو جب النائوكول نے بن كريم صلى النّدعليہ وسلم كى

والتخوين، ورسول الله صلى الشعليدي يومنك بالمايئة قبل وقعة ملاد إنكم أويتم صاحبتا، إنانقم بالله التقاتلند أولتغو جنداولنسيرد إليكم بأتحصناا حق تقتل مقاتلتكم، وتستبيع ساءكمر، ظايلة ذلك عبدالله بن ابي، ومن كان معماص عيلة الاوتاك، اجتمعوالقتال النبي معلى الله علي وسلم، فلما بلغ ذ لل النبي صلى الله عليدوسلم ليتهم، فقال لقاه بلغ وعيده قريش منكم المبالغ مماكا نت تكيدكم بأكثؤممانترييوون أك تكييثاب الفسكم، تدييه ون ان تقاتلوا أبناءكسم واخوانكم فلما معواذلك من النبي على الشاعليدوملم تفرقوا ، فبلغ ذلك كفاد تربين، فكتبت كفاد قربين بعده وقعسة بدرإلى اليمود ، إنكم أهل الحلقتة والمحسون ، وإلكم لتقاتلن صاحب أولنفعلن كذاوكذا، ولا يعول بيننا دبين خدم نساؤك مشيئ وفي الخلافيل فكمابلغ كتابهسعرالنبى صلى المتعاعليدولم التعت بتوالنضيربالغلار، فارسلوا

رباتي سنيئ نواك كالجي منتظر ميوكيا - ان بالليك إلى دسول الشاعلى المساعليد الله أخوج إليتانى ثلاثين دجلاص اععامك، وليخرج اطلانا كفار قرلت كوجى جوئى ييركفاد قربش في مناثلا نون حبواء حتى للتق بمكان لمغغ غزوة بدسے بعد بہود کولکھا کہ تھاسے یاسی فيمعوا منكء فإلن صلاقال النوابك المؤبنك بمابي اوفله بى بيرتم وكربار امنابك ، فقص خبرهم ، فلما كان العند ساته والے (بینی رسول الشمیلی الشدعلیوسلم) مزود بالفرود حبّل كرد ، ودنهم تحعا رسد سلق على اعليهم دسول الشاصلي الشعلية الساالساما لم كريك اورباس اورتمان بالكتامة بحسرهم، فقال لهم، انكم دالله لا تآمنون عندى إلا بعدل تعاخل دنى عورتوں كے بازى كى در مان كوئى چرمائل رز موسطے گی۔ جب ان نوگوں کے خط کی الحسان عليه ، فأبوا ان يعطوله عملها، نقاتكم بى كويم لى السُّرطليه ولم كوي بني توجونفيون ط يومهم ذلكء ثم غله الغلاعلى بني تولية كولياكوه أب ك ساته معمدى كوي ك جاء بالكتاب، وتولابني النضيو ودعاهم ان نوگوں نے دسول الندم فی المنده ایس کے إلى الصيعاهدوه، نعاهدوه، فالعن بإس كبلابيجا كرآب ابيضنيس ماتعيول كو لخيمر عنهسم، وغلااعلى بنى النضير بالكتابيُّ بادی طرف تشریف لائمیں۔ بم پھی اپنے تیس کا دمیوں نقاتلهم حتى نزلواعلى الجلاء، فجلت كرساتة أئي كك الدفلان فكرج مانيق بيول يك بنوالنضير، واحتماوا ما اقلت الإبل داقع ہے ، طاقات کرنے مجے میرسب آپ کی باہیں من امتعتهم وأبواب بيوتم وخشها سني كے ١٦ ان لوگول في آپ كي تعديق كردى سله الخ اورآپ پرایان لائے تومم میں آپ پر ایا ن

ا ودادًاكس بسان الداود، (كتاب الخراج والفي والامارة) مطبع مجيدي الانوكة الدادة والامارة ) مطبع مجيدي الانوكة

لائن کے (امام ابودا وُد کیتے ہیں) اس کے بعد (زبری نف) ان لوگول کا بورا واقع بسان كيابي - بنى كيم على التدعليه وثم الكي دن لشكر ك كرأن برحله آور مبوت ، ان كا محا عره كيا اوداکن سے کہا کہ وائڈ جب مک کرتم ہوگ كوئىمعابره ئبي كرتے ، تم كو ا مان نہيں ماسكتى۔ ان لوگوں نے معامدے سے انکارکیا۔ ہمیانے اس دن اُن سے جنگ کی ۔ انگے دن انٹیاشکر كعمراه بنوقرنظ برحل آورموسة ادر بنولفنيركو جمور دیا ۱۰ ور سور لظر کو سابدے کی دعوت دی ۔ ان لوگول نے معاہر چکر لیا توآپ ا دحرسے يك آئے اورك كرك ماته بنونغيرر ولا اور موت ۔ان سے جنگ کی بیاں تک کران لوگوں جلاطیٰ کی شرط رصلح کرلی ،چنا نیر بنونفن**برملا وطن** بوگئے اورا پنے سازو سامان ، گھرکے وروازوں ادركولون بسع جركه اونطل برباركرسكة تع، أخاكريك.

له حافظ ابن جر (ف ۱۸۵۷) اور ذرقانی (ف ۱۱۲۱) ح) کی تصریح کے مطابق ابن و دویہ (ف ۱۱۲۱) اور عبد بن حمید (ف ۲۹۹ه) نے بھی عبد الرزاق (ف ۱۱۱ه) کی مذکورہ بالاسندسے اپنی اپنی

سه ابن مجرعتقلانی و نتح البادی ، ۱۳۳۸ م

كتا بداس مدايت كاتخت ك بدرزقان شرح المواجب اللدني سيتحرر فرما تنابي: ابن مردویہ اورحدب تمیدنے ددایت کیاہے کہ عبالرزاق فيمعم يعدادوانون زبرتي وايكيب كالا كين بن كرمجه عبدالندب عبدالطن بن كعب نے رسول الٹیمل الٹیطیر ولم کے ایک صحابی کے واسطے سے اطلاع دی کر انفون فے فر ماماکہ كفارقرنين نے خطاكما ... النخ

علالك ابن اودونيه إنصب ك بين حميله بن عبلاالونواق يمن متمرعن الذهرىء المنعيف عيد الله بن عيد الوحل بن كي عن دجل من أمحاب الني صلى المعالمة قال كتب كفارقرشي ... الخص

(باتى تىندە)

الله (النام دويم)" الحافظ ، اللَّبْت ، العلمة " تذكرة العلق المهمة ا ىلە مىرىن مىرائباق الندقان ، شرىع المعلىم بىللىغ ، مىم 18 ھىسىنە

## منطق وفلسف ایکنی و قیقی جسائزه ایکنی و قیقی جسائزه

جناب محداطه سرين قاسمى بستوى

کہ ہم حق کا ملوہ نہیں دیکو سکتے ہواب وی ارت توایاں نہ لائیں سئنا اور بیش کا دم ہمرنے والے فالے فالے فالے کی اقت را کرنے والے کی ہمرے میں ہیں کی میں میں اس تھے دہیں ہیں اس مالی صف کی احدیں جاتا ہے دہیں ہیں اللہ میں مالی صف کی احداد میں مالی صف کی احداد میں مالی صف کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی

تعبب فی لیکن وہ ڈالے بی پرٹ جی بی دلوں میں ارسلوکی وائیں اب اس فلسفہ پرجو بیں مرنے والے ارسلوکی چو کھٹ پرسروھرنے والے وہ تیل کے کچربیل سے کم نہیں ہیں

آگے کے اشعاری معقولیوں کی فضیلت و نیافت کی حقیقت بیان کی جاری ہے ، اور بتایا جار است کے دبتا یا جار است کے ملکروہ جار است کی ملکروہ

مه شغادهی سیناکی کتاب کانام ہے ہوتام نؤن مکت کوبان ہے ادرجس کی اٹھاںہ جادی ہیں ہیں ہم ا شہ بھسلوط ریاضی میں مجم بطنیوس کی کتاب ہے جس کا نعیرالدین طوی نے دبی میں تروپر کیا ہم ، منز

مسسى ويالى الدفخ وغرور كے شايان شان بي رحياني فرماتے إي:

بذهى سرب دستارعلم وفضيلست توہدان کی سے بڑی پدلیا تت تومنو المحجودين استحاك جمال النبس جوكيدا تاج اس كوساوي ميآت مفتراينا ساان كوبناوي اسى بديد فخران كوبين الاماشل نه بازارس بوجد المال كمال مذوربادي لب بل نے كے قابل وه كلوئے گئے اورتعسليم ياكر مرادآب كاس كي يصف سي كية نیچکوئی باکہ اسس کے سوایے بواباس کالیکن نرکچه د**ے م**کی<del>ر ک</del>ے ره اسلام کاحن جِتا کیتے ہیں وہ ىدحى كى حقيقت تباسكة بهي ده نهي على توادل من تلواران كي بمتجه تنهيس الأكومعلوم جسس اسی راه به مرگیا گله سارا

ووجب كرمي ختم تحصيل فكهت أكرر كحقة في محيطبعيت مين جووت که گردن کو و ه دات کېدىي زبال سوااس كيج آئے اس كويمادي ده کیمی ب*ین بو*لولیا**ں سب کما** دیں بدلے نے کے ہے علم کا ان کے حاصل ندسرکارس کام بانے کے قابل نہ جھل میں راہ رہ جرائے کے قابل نہ چھتے توسوطرح کھا نے کماکر جوبي ميوكر صفرت في حركم يوشيها مفاداس مين دنياكا يادس كاس تو میزوپ کی طرح سب کچھ بکسی گے ندجت رسالت به لاسكة لب*ي* وه ىنە قرآل كى عظمت دكھا كيكتے ہيں وہ دليلي بي سب آج بيكاد ان كي يرك اس مشقت عي بي وه سرا ما كُنُ بِهُولُ آكُهُ في بِعِيْرِ مِن جَو تُلْبُكُ

له میال مشموطوط کو کہتے ہیں ا ورمبیاں مٹھو بنانے سے ایسا بڑھا ٹاملد جیسا کہ طوطے کو بڑھا تے بى كرالفاظ يادكرليتا ب مكر تحمدا كونهي ، مند سه بينا بعن بيك ندى معن دد ماست محكليانول ادر اوني نيي بمكول بين كالا جات مند

#### تهن جانت یا کرجات کدهرمی گئی محمل دستروه یاراه پربین (مسدس مال ملا)

کرکھائ کی بندوں نے جو سردی
نظروشی ان کو آئی نہ اسس کی
بنگا اسے آگ کا سب نے بھی
کیا گھاس بھولنس اس بالا کے فراج ذرکجھ آگ سکی نہ سردی ہوئی کم درکھ ان محنت کی راحت نہ بائی جب اس شکن میں انفیں دکھتے تھے جب اس شکن میں انفیں دکھتے تھے کرشرائیں وہ زعم باطل سے اپنے طامت بہ اور آگئے غز آتے تھے وہ اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دسٹن اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دسٹن بہ جب ہوگا نورسی لمعیم افکی کرمگر کو کھی ہوگا کو رسی ملی مدی ) البرالمرا بادی کی داری است العراقبراله آبادی روم معقولات کوقا بی قدر دیگاه سے
البرالمرا بادی کی داری از دیکیتے تھے بگر اسے الحادادد اسب بے لگام سے تجریر کرتے
تھے، وہ اپنی کلیات میں جا بجا اس برنعتید فریا تے ہیں ، وہ اپنے تبرول کا نشانہ کہی منطق
کو کمی فلسفہ کو للد میں فلسف کو بنا تے ہیں جیسا کر آئندہ معلوم جوگا، دہ معقولات کومنا فراد
دیا جا اس واغلوطات اور ایک بی کا ڈھیر قراد دیتے تھے، جنا نجر فرا تے
بہائی دیا ۔

بخیں نفنول تعین یہ کعسلا حال دیرسی افسول تعین یہ کعسلا حال دیرسی افسوس عرکے گئے گفتاول کے مجمیر میں مدسلم فلاسفہ کوخطاب کرکے کہتے تھے ؛

ظسف الحادكا كوليج فوراً تسبول دين كى بو بات تو الطال پريمن مائية

ہولوگ فلسفہ کی حامیت اور اس کی مرح مرائی میں بہت کچہ بول جاتے ہیں اور اس کوباکیڑہ ا بِنَانَا جَا عِبْتَ ہِیں اکْبَرا نعیں خطاب کو سکے کہتے تھے :

> دلیلیں فلسھنے کو نو دیا لمن کرنہیں سکتیں کو اکب کی شعاعیں رات کو دن کرنہیں سکتیں

بلا شبہ معقولات اسلام اور مسلانوں کے سخت ترین دیمن ہیں ، اس میں گھس کر ایک بندہ مومن کو نسیست مومن اس کے قاتل شکنوں سے بچ نہیں سکتا اس سے اکبر مربند ہ دومن کو نسیست کرتے ہیں کہ دوہ اس کو اس کے مہلک اثماست سے معفوظ فرا کے ، چنانی فرماتے ہیں :

فلسغة حرلف كادين كاميه عدوبنا اس طرف بي كير سخت اورتيرا بجعنا صح وشلم عدق ول مع كردعاكر ديناكم ريناً لا تُزِع ثَلُو بَنَالِعَدَ إِذْ هَدَ يُتَلَانَا یونانی تمیزیب دفعی و مرود کی دلداده ، بت پرسی کی خوگرا درخوا بیشات نفسان کی کمیل کا سامان فرایم کرتی ہے ، اسی وج سے فلاسفہ بھی آزادی کامل اور آوادگی کی تعلیم و بیتے ہیں اور فریم بھی کی قیدسے اپنے کو اور دوم وں کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں ، نسان العمر الیسے توگوں کے با دسے ہیں فراتے ہیں :

> انسان چاہے جو بات اچمی جاہے بریوں سے محرّز مبو نے کی چا ہے شیطان سے وہ فلاسی ہے منسوب جس کا مطلب ہے کرو وہ جوجی جاہے

سائمنس دال ارمن وساء اورانجار واحجار کے مناظر دکھا کر عقول انسانی کو ذات باری کی طرف متوج کر دیتے ہیں۔ اسلام بھی ذات وصفات کے عزوری مسائل بتا کرفا ہوش موجاتا ہے ادر آ گے نہیں بڑھتا مگر کم بخت فلسنی جب ذات وصفات کی بحث ہیں انرتا ہے تو تعظیم وَکریم کو بالا کے طاق رکھ دیتا ہے اور ذات وصفات کا الیسا تحلیل و تجزیر کرتا ہے کہ ذات وصفات کا الیسا تحلیل و تجزیر کرتا ہے کہ خدائی بنا ہ مانگئی بڑتی ہے اور الامان والحفیظ کہنا بڑتا ہے ، اکبراسے ڈانسے بوسے نرماتے ہیں :

جلوهٔ اربن وسا دکھلا کے ہے بنچر بھی جُپ لاً الله اور قُلْ هُوَالله کم کم بغیر بھی جُپ بحث اس کی ذات میں کیوں کر دہا ہے فلسنی الیے الیے چی ہیں میں موتا نہیں اس پر کھی جُپ

فلسنی سکه نزویک دین و مذہب کوئی چیزنہیں ، وہ ایمان واسسلام کچینہیں جاختیا ، امجروہ اسس سے رخصت ہوجائے تو اسے کوئی پروانہیں ہوتی ، محر اگر فرماتے ہیں سے فلسٹی کہتا ہے گر ذہبیں گیا پر وانہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا توسب گیا

> گرئی دل بوہے منظور تومنطق پر نہ جا عنن ہیں گرک لگانے کے لئے جانول میں

منطق لوگ برانسان کومدرگ کچتے ہی خواہ مومن ہویا کا فرصالاً تکہ کا فرکو قسر آن ف حُستٌ بُنُ مُنْ فَهُ مُد لاَ یَعْقِد لُوْنَ ( بہرے گونگے اندھے غیرحاقل) مجاہرے ، ظاہرہے کہ کافرکیونکر مدرک ہوسکتاہے جب کرحق تعالیٰ شان کو بھی اس کا اندھا گونگا بہرا ہونا تسلیمے ، اس لئے اسان العصرکو بھی منطقیوں کے اس طرز وطراحتہ پراعتراص ہے - جا بجی فر مانے ہیں :

خیال آخرے کا حِس نہیں جس کی طبیعیں اسے کیول منطقی دنیا میں کہتے ہیں یدمدرک ا

ذات ومفات اور ما ورائے مستی کی دنیا انسانی دسترس سے بالا ترہے ، وہ بجز نبوت ورساً کے کسی اورط لقیہ سے جانی نہیں جاسکتی مگر کم بخت منطق اس میں بھی موشکا فیال کرتی اور بیج و ناب کھاتی ہے ، اکبراللم آبادی آسے طوانٹ کرفر ماتے ہیں :
فدا کے باب میں منطق کو میرکسوں یہ تھا ہے

مراح باب میں معلی تو میر تعون یہ تا ہے۔ جہاں عشوے ہیں فطرت کے فقط اور عَالَم مَجْ

منطق اپنے نن ہیں پھی کا مل نہیں ، وہ اپنے میدان ہیں بھی شکست کھاجاتی ہیے اس سے اس سے کام کینے والے ہوگ بسا اوقات شرمندہ موجا نئے اور بیٹیجان موجیٹھے ہیں ، چنانچسر اسان العمر کھتے ہیں :

#### مفوّع ہو کے بھول ملے سطیح ابن تکث منطق شہریہ مرد کئ میدان جنگے میں

بعدمردن مجد نہیں یہ فلسف مردود سے قوم می کود کیمے مردوب ا

فلاسفہ تجربابت کے دلدادہ میں ہے اور اس میں اپی عمری کھپا و یتے ہیں مگریہ نہیں سوچتے کے۔ تجربہ کاکون کنارہ نہیں، آج ہم تجربہ سے کسی ٹنی کو مغید ڈراد دید ہتے ہیں مگر کل کو، ہشی تجربہ می سے مصر ثابت ہوجاتی ہے تو تجربہ کو حرف ہے خ کیؤکر کہاجا مسکتا ہے ۔ حرف آخرالڈرا در اس کے دسول کا قول ہے ۔ اکر مرحم فرما تے ہیں :

فلسفی تجربہ کرتا تھا ہوا میں رخصت تحدیث دہ کہنے لگا آپ کد حرجانے ہیں کھ دیا میں نے ہوا تجربہ جھ کو تو بہی تجربہ ہو نہیں میکتا ہے کہ مرجا تے ہیں

مَنْ تُولِی کا ارشاد ہے : اُلاَ بِیْرِکِداللّٰہ تُطَہُوں اُلْعَلَوک یعنی سن لوک اللّٰوک یاد سے ہی ہے۔ دنوں کو اطمینا ان موتا ہے ، اس سے معلوم ہوا کرسکون و اطمینا ان اور راحت قلی خداکی یاد ہی سے ماہ ل ہوتی ہیں ، دولت وطافت اور منطق وفلسفہ اس راہ میں بھی ہے سودہیں اگر اللّٰہ آبادی اس حقیقت کو ابینے الفاظ ہیں ہوں بیان فرا تنے ہیں :

اگر اللّٰہ آبادی اس حقیقت کو ابینے الفاظ ہیں ہوں بیان فرا تنے ہیں :

مناس میں دخل دولت کو نہ منطق کونہ طاقت کو نہ منطق کونہ طاقت کو نہ صاحب نعمانی ہے ۔ اُلٰ حالت فدا ہی کو عنا بیت سے سنجمانی ہے ۔

فلسفه الارجه ها والعالات كوزير وم سعط كها تادستاها كوئ واقعداس كماهول من مكراكيا تووه دادي كريف كل كاري طونداس كيفوالط من ودجار مهوجات تووه المراكيا تووه دادي كريف كل كوئ طاونداس كيفوالط من ودجار مهوجات تووه المراكية بالساس المال المراكية في الماكن من ودود أبت اوروى منه - السامي تهدي كالمكان من مناك والمدرس حقيقت كوان الماكان من الماك المكان من الماك الماكان الماك الماكان الماكان الماك الماكان الماكان الماك الماكان الما

مدون فلاسفی کی نیمنان اور خبین می می ایکن فداک بات جهان تھی وہیں رہی

اکسس طرف تو نے مسٹری دٹ کی اُس طرف جا کے فلسفہ پھیا نکا لیکن اکبر خیبال عقبی سے نار و جنت کو بھی کہی جھیا لکا

منطق تنزرفتاد اورد ماغی آجے والانن ہے۔ وہ کبروغ ور اور فخ ومباہات کا عادی ہے مگروغ ور اور فخ ومباہات کا عادی ہے مگروقت اور حالات اس کے جذبات کو شمیک کر دیتے ہیں اور اس کے ذہن ور مان کو صبح بنچ برلے آئے ہیں ، اکبر فرماتے ہیں :

عُرُور تو رہے منطق کوسست کردے گا ذ مانہ آپ ہی اس کو درست کر دے گا الاسغة كامب سعاعده كارنام بحث وباحظ اورزارة وبدال ب، وه كسى بحث مين بي و المامغة كامب ، وه كسى بحث مين بي و الم المام كى بدواه منها كرق ، اس ك با وجود ان كرمباحثات ومناقشات كاكو كن يتجزبهن كلتا، التاكام سند مروال ميں ثاقام اور ناقع مي رباتا ہے ۔ ان كرتحليل و تخرير سے كو كى فائده ميں كلتا ،

> اک بحث میں الجھ کو دنسیا کا کام چھوڑا چھوڑی محرشاس نے منگام مولسنی نے لیکن عمرابی منسسم کر دی جوبحث اٹھائی اس کولس ما تمام حجوڑا

نعق بجواسوں اور تراش خاش والی باتوں میں آدمی کو منہ کرتی ہے ، اغلاق پسندی الد ولیدہ بیانی اس کا طغرہ انتیاز ہے ، دل کو وہ خالق کا گنات کی طرف ماکس نہیں کرتی لرکبو اسوں اور مغلظات کی طرف اس کا دُرخ موڈ دینی ہے ، جو پی خالق کا گنات سے فل اور اس کی یا د سے مانع ہو وہ یقیناً قابل استعاذہ ہے ، اس لئے اکٹر الراتہا دی اس میناہ مانگے ہیں اور فرماتے ہیں :

> الیںمنفق سے تو دایوا نگی بہرشد اگبر کہ موخالق کی طرف دل کو چیکا ہی نہ سکے

لمن اور معشوقه کا دائیں دونوں آدی کو بھانے اور اس کو گراہ کرنے والی ہیں ، فاص طور سے دہ لوج اور سید ماخش تو طبدہی اس کے فریب میں آجا تا ہے ، اگر آدی اپنے نفس کو قابولی کے توجیب نہیں کراس کے دام بلامی گرفتا مہوجائے ، اسی لئے اکبرالا آبادی مرحم ان کے ب و صرف کی قوت اور انسان کی عاجزی و پلے بسی کو کھلے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں :

مشیخ کی منطق بہویا چٹم نسوں سازِ بُتاں میرعا سا دہ ہوں مجھ گراہ جوچا ہے کرے فلندگرایی دورفستی سکھا تا ہے خا وفسی عملی مویا فستی اعتقادی ، وہ السا لکوڈ اپ جس کے مذہبی می اس کے کھیت ہیں ،کبھی شست سے مذہبی اس کے کھیت ہیں ،کبھی شست سے سے گا توکیمی تیز تر ، خوال کو اعتقالی سے وہ مطلق خالی ہے ، مذاسس کی سیرت می دوار ہیں توازن مذاس کی وفتار می تطابق ، اکبرالا آبادی دی تا الله علیہ اس کی ہے احتدالیوں اور بے جا حرکتوں سے تنگ آکو فرما تے ہیں :

چلاہے نلسفہ لے کرمہیں سوئے کلمائٹ بہت ہی ننگ ہیں اس اسب بے لگام سے

قرآن د صدیث خدا اور رسول کا کلام ہے اور فلے بنیطان کا کلام ، اس کئے سرشخص کو ایٹ ا دل کتاب دسنت میں لگانا چاہئے نہ کہ فلسفہ میں، فسان العصر کا آخری قطعہ واطلافرانس:

> قرآل میں بھی فدانے سمصایا ہے شیطان نے فلسف میں بھی الجھایا ہے قست اب دیجھی ہے دل کی اکت معلوم نہیں کہ یہ کدھ سر آیا ہے

د باقی آمینده با

## تبهي

#### نغذقا طع بربإن

مصنف: واكثرنذ براحمه

ناشر: فالب الشي ثيوث نئ وبل

ساز: ۱۸×۲۲

كاغذببيت عدداء طباعت افيث

منخامت ۲۲ مسفات - قیمت: ۲۰ روپیر

طف كابيّم: فالب الشيشيث . ايوان غالب ارك ، ني وفي

نیرنظرکتاب نقد قاطع بربان ، ایسویں صدی کے اس سب سے بڑے ادبی تنازعے بلکہ مجا دلے کی یا د تازہ کرتی ہے ، ج آج کے اردو کے سب سے بڑے شاع اور اس نیا نے کے فارسی زبان کے فاضل غالب اور محرصین تبریزی کے درمیان حجڑ گیا تھا۔ اور اس کا سب محصین تبریزی کی وہ اعتراضات بے تھے محصین تبریزی کی فارسی فرمنگ بربان قاطع پر مرزا غالب کے وہ اعتراضات بے تھے جو قاطع بربان کے فارسی فرمنگ بربان کے فلا ف جو قاطع بربان کے فارسی شائع ہوئے ۔ اور ان کی اشاعت کے بعد غالب کے فلا ف اعتراضات کا وہ شور اٹھا کہ ان کی آٹھی زندگی براسی تنازع بیں اپنی فتے کے سامان فراہم کرنے میں گذری ۔ ان معرکوں کی معد داد پڑھ کر بہ تا ٹر ہوتا ہے کہ اس وقت کے ماہرین نسانیا کی آٹھی بھی ہوئی میں تبریزی کے ساتھ تھی بھیں کی آکھڑ میت غالب کے بجائے بربان قاطع کے مصنف محرصین تبریزی کے ساتھ تھی بھیں

فاكب في مندى الاصل اورنوسلم مك قرار ديرما تها-

ببرمال اب جبکه نشیب و فراز کے مجدیں آئی درصرف فادس زبان کا جلق مبدوستان سے خم ہو آئی جائی سے مہروستان سے خم ہوگیا بلکہ اس کا ذوق مرکف والے ماہری سا نیات کی تعداد بھی کم سے کم ہو آئی جائی ہے ، ڈاکٹر نذیرا حرف فالکب کی کتاب قاطع بربان کی فلطیوں اور غالب کے تسامحات کی نقد وی رہے کہ گھٹے رسی اور نکت دائی کامی ادا کردیا ہے۔

جہاں بک غالب ک فارس دانی اوران کرائے کی تطعیت وا فادیت کا سوال ہے ،
اس کا تحلیل و تجزید اس سے پہلے مشہور محقق ڈاکٹر عبد الودود کے قلم سے نکل پچاہ ہے جغوں نے
فالب کے مبینہ استاد عبد الصرکی شخصیت کو بھی ذرخی ثابت کر دیا تھا۔ اب ڈاکٹر نزیرا حد
کے پختہ قلم اور فارس کے گہرے مطالعہ اور لبند شعور نے فالب کے اعراضات کو تحقیقات کی
کسوٹی پردکھ کو ، اس سامے مباحث اور مجاد کے کوئی جہوں کی طرف حرکت دے کرفیدائن
منزل تک بہونچ ویا ہے ، اور فابل نعویت بات یہ ہے کہ کہیں بھی محد سین تبریزی کی
حایت کا تا نشر قائم ہونے نہیں دیا ہے ۔

کتاب نقد قاطع برمان کا پاریملی اور تحقیق اعتبار سے اتنا بلندہے کہ ہم اس کے مصنف ڈاکٹر نذیر احد کے ساتھ اس کے ناشر غالب الشی ٹیوٹ کو بھی قابل مبارکباد سیجھتے ہیں جس نے اس علی اور تحقیق کا رنامہ کی اشا عت کا کام انجام دیا ۔ سیجھتے ہیں جس نے اس علی اور تحقیق کا رنامہ کی اشا عت کا کام انجام دیا ۔ (ج-م)

### كليات ذوق

رتب: ڈاکٹر تنویرا حرعلوی نامٹر: کرتی اردو بورڈ نوٹ دہل سائر: ۲<u>۲ × ۲۲</u>

کافذاچها طباعت مکسی مخامت: ۴۹۷ صفات

تيت: ۲۰ روبير ۵۰ پيي

بلف کا بتر : ڈائرکٹر فارپروٹوشن آف اردو آر کے پورم نی دہی میالان اللہ اللہ ورتی کورٹر نی دہا ہے۔ اللہ اللہ ورتی کورٹر کی طرف سے جن مفید ادر ایجی کتابوں کی اشاعت موزی ہے ہے ، اللہ میں زیر نظر کلیات ذوق (اردو) بھی ہے ، جس کی وجہ سے فابید قوق کا وہ سارا کلام یکھیا اور دستیاب ہوگیا ہے ، ہوعوصہ سے نابید تھا گردسش روزگار سے اردو پرجو براوقت بڑا ہے ، اس کی وجہ سے اہم معسنفوں اور ضوصاً کلامیکل ادب کی کتابیں تیزی کے ساتھ نایاب ہوتی جاری بری اردو بورڈ نے ایک برلماکام یہ کیا ہے کم ان نایاب کتابوں میں سے متعد د کتابوں کو یا تو شائع کر دیا ہے یا انہوں اور شائع کر دیا ہے یا انہوں ایس کا بردا گام میں اسے متعد د کتابوں کویا تو شائع کر دیا ہے یا انہوں اور شائع کر دیا ہے یا انہوں اور شائع کر دیا ہے یا انہوں اور شائع کر دیا ہے دیا انہوں اور شائع کی دیا ہے کہ اس کا بیٹرا کویا تو شائع کر دیا ہے یا انہوں اور شائع کر دیا ہے یا انہوں کویا ہوں کر دیا ہے یا انہوں کویا ہوں کر دیا ہے یا انہوں کا میں کویا ہوں کویا ہوں کویا ہوں کا میں کویا ہوں کویا ہوں کر دیا ہے یا انہوں کا میں کویا ہوں کا کھویا ہوں کویا ہوں

اپنے زمانے کے خاقائی نہد شیخ ابراہیم ذوق کھی اددو کے ان عظیم الرتبت مشاعوں ہیں ہیں جن کا سکہ ایک عرصہ مک اددو کے قلم و برطبتا رہا ہے ، اور وہ زبان ، بیان ، ادر محکوروں کے لئے سندا نے جاتے رہے ہیں ، ان کے سلسلہ نسب ہیں ذاغ اور محکورین آزاد جیسے سناع مجھی ہیں جفول نے برانی اور نبی اردو سناع می برسب سے زیادہ انز ڈالا ہے ، خصوص برانی اور نبی اردو سناع می برسب سے زیادہ انز ڈالا ہے ، خصوص دان محمول نے منعول نے اسکول داغ اسکول کی بنیا د داغ جمعول نے اسکول داغ اسکول کی بنیا د رکمی اور شاگر دول کا ایک ایساسلہ پیا کر دیا جس سے فردزاں نگینوں میں سائل ، بیخود ، توج مسیماب ، جوسمنی ملسیانی کے علاوہ علام آقبال میں شام ہیں۔

تنور احدعلوی نے کلیات زوق کے مقدمہ میں جہاں دوق کی سشاعری کا ایک مبسوط جا کڑھ لیا ہے، وہاں پروفیسر محود نثیرانی کے ان اعترامنا کوبھی ہے بنیاد ٹابٹ کر نے کی کوشش کی ہے جر انھوں نے مولانا محرصین آزادمر، ذوق کے کلام میں خود اینا کلام ملاوینے یاان کے اشعبار کو اپنی اصلاح سے چکا کو، بیش کرنے کے سلسے میں کئے تھے۔ ڈاکڑ تنویر احدعلوی کی طرف سے صفائ کی یہ کوشش اچی ہے مگر بات زیادہ نہیں بن سک ہے ، ان کے مقدمہ کا ایک نایال تأفریہ میں ہے کہ اس سے یہ ثابت میو تاہے کہ بہادرشاہ تھفر سرے می سے شاع نہیں تھے ادران کا کلام از اول تا آخر ذوق کا بی عطب کرد ہ اللہ عالانکہ اسس خیال کی تر دیر میں ذوت کی و فات سے بعد بہاور شاہ نظر کی شاعری اور ان کے مخصوص اسلوب کی بر قراری کو پہیش کیا جاسکتا ہے، بہرمال کلیات ذوق ، ایک امم کتاب ہے ، جس فے وقت اور اردو ک حرورت کو بوراکیا ہے ، اور نہیں اس ک اشا عت کے لیے اقد ورار كالمنون بونا جاسجة

(5-0)

## خلافت عباب يراور بارسان

#### اذمولانا قاضى المهتر مبتار كيودى

مندوستان میں ۱۱۵ سالہ عباسی دورِ خل فت کے غزوات وفتو مات اور اہم واقعات دما د تات ،عباسی امرار و حکام کے کھی و شہری انتظامات ،عرب دمند کے درمیان کو ناگوں تجارتی تعلقات ، بحر بھرہ کے ماتحت بحری امن وا مان کا پیام مندی علوم وفنون اورعلمائے اسلام اور مندی کو کی جی مندی علوم وفنون اورعلمائے اسلام اور مندی کو و مالک وغیرہ شقل عنوا نات پر نہا ست منصل و ستند معلومات پیش کی گئی جی مندی و مندی روابط کی تفصیلات ورج ہیں جس سے معلوم میو تا ہے کہ عباسی فلفارہ تمدی روابط کی تفصیلات ورج ہیں جس سے معلوم میو تا ہے کہ عباسی فلفارہ امرار نے بہی بارا فسانوی مندوستان کو دنیا کے سامنے خینی رنگ میں بیشن کہا ہے۔

تیت غیر محد چالیس روبے معدور وری بن بچاس رو بے

ملے کابت ن وق المصنفین ای دوبان ارجا مع سجد دملی

# للم مفتى الرحاك في الرحاك في الرحاك في الرحال المالية

تزی کے ساتھ کمیل کے درجلے مطے کور ہائے ، بہی انسوس مے کہ ہم گذشتہ اعلام كرمطابى حيورى مين اس كى اشاعت كے وعديد كو يورانهي كوسكے ، اسس تا خریں ہاری کوشش یں کسی کو تا می کو دخل نہیں ہے بلکہ چند ایسے مضامین كالنظارس جوابهى تك دستياب مبي موسك دراصل برى شخصيتول ك پاس این دوسرے کامول کی انٹی مصروفیات موتی بی کہ وہ حود می جاہی توان کے لئے کیسول کے ساتھ مصالمین کی تحریر ایک مشکل کام ثابت ہوتا ہے، دوسرى طرف بادى خوامن يه ب كريم اس نمبركو زياده سے زياده ميسوطادا یا گاری صورت میں میش کریں ۔ اس سلسلیس ہم لودی کوشش کریسے ہیں کہ ان متان تصیرت کیا ثرات زیاده سے زیاده تعدادی ماصل مومائیں ،جن کی نركت اس نبرمي لازمى اور مزودي ، اس سليك بي راقم الحروف خطوط ريي اکتفانہیں کی ہے بلکہ باقا عد مفر کو کے ، متعدد متاز اور مفق صاحب کے ساتھ رہی تعلق کھنے والی قابل احترام شخصینوں کے باس حاصری وسے کوان سے ذاتی طور میر معنائين لكمعنوكى درخواست بنى كحرج ، نجه امين كفرودك كه اخرنك وه آم مضائين دستیاب موجانین جن کی شمولیت اس بغری لازمی ہے ،اس لئے ممبرکی اشاعت کی قطعی تاریخ ال کا علان درج یا اربی کے شامع می کوبی گے مسالحن شاني

چات پیچنیدهمی محدّث دلبی - اصفح والعلمار -استام کافقامه فشیعیمست. 1200 ارق صف ليد وتاريخ مأت جلدتهم اسلام كانرجى نظام دايخ ادميات إيوان دكيرخ على لفردًي خ مكت عددم بمناسين بمك 19 00 يمكره علامرتصان طابريدت أبثن ترجان الشنبطرة الث. سام كانغام كوست دليجا مديدان ترتيب بين قاي 1904 سياسي علومات جلدووم خلفلت إشراب ورافل بيت كام كامي آوفاف 219 36 مغانته لقران للجيم صلاقيا كثرانخ لمت معتراً بيم باللين بنداك الشيم البين مرابط لتكامعه مفلط المرأن حالمت أبساطيرت في كرزي بعا التدارع بوات مبدين الأواى رس معار إمارة £19 0. 1407 صنبت عمرك سركاري معلوط عصراكا ، رغى روزا مي جنك أن كالماء برصائري وكان. :197 مفينطبري أرود ياره ٢٠ - ٢٠ . حضرست الوكروسداني في وسي مناري خطوط المام عزالى كا فلسفر نريب واطلاق عودي وزوال كالني فطام 21171 تفسيطهي رويعلداول يرزام لمرمان جالات طول اسلامي كسيط برينيا كانتخ مبندبرنتي روشني تفيير ظهري أود وجلردو إسلامي دنيا وموس صعرى ديدوي مي بعارف الأعاري 11975 نیل سے ذات یک . £ 1975 تقييم طبرى أردو جلدسوم تابيغ رده يبركشي فللح بجؤر معلمار بدكا فانا والصنى اول 1940 تفييرنظيرى أرودمبرجها م چفرن عمّان كصركارى علىط يوب و مندعد زرمالست عميه مندوشان ثنا إن مغليد كيعهم. 1970

مِنْدِسَان مِن الله لا كانظام تعليم وربيت علداول . تاريخي مفالات لأميى دُوركا أرمي بس منظر الشيالي آخرى نوآ با ديات تفييمِنظهرياً ووطبرنجي. مِوزعشن · خواج بنده نوا ز كانصوّت وسيادك · ملافاء مبندوستان کمی عربیدش کمی حکومتین توجمان الشده جهادی تفسیر ظهری ارد و مارشتم حضرت عربشد بن سود اوران کی نقیر -1974

11990 تفسير مظرى اردو حلايفتم بين تذكر عدناه ولى التذكر سباس كمتوات اسلامي مندكي عظيت رفية . 1949 تفسيز فبرى أردوملد مستمها برخ الفوى جيات والسين ويالي اوراس كاليس مفر حيات وأبحى تفسير طهر و أراد وملينهم . أفرومعارف عنا الزعيدي مالان زمان رمايت 194. الافلاء تفییر طری ارد و حاریم بیماری اوراس کارومان علاج مطافت رانشده او بربروت ال 11965 فقراسلامي كا الرعي تبي منظر انتخاب الترغيب والترصيب واحبارا تسزيل

وبي دوري متريم مندوستان

MO D (DN) 74

to. 965--57

PHONE : 262815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

FEBRUAR'

#### BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.

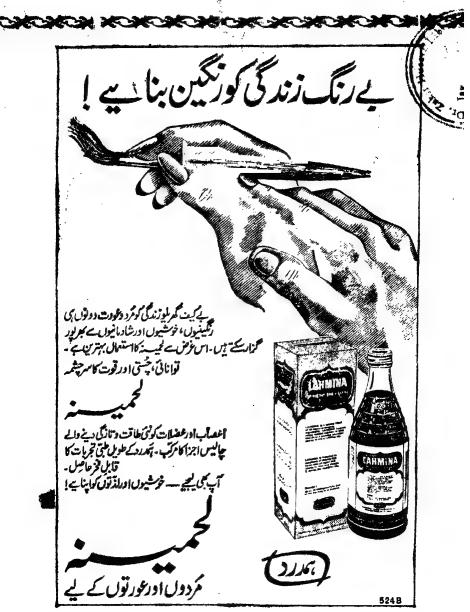

المياريس عنان پزشه بشرخ اعلى زننگ ديئي د في مي بل كور فتر ران اردو بازار جام محدود في سع شائع كها .

ميسُونُ ثَالِيُسْل بَداهُمَا م جَلال يُولِينُ مَشْرًا مَكُل دُهِي طَبِي شَكْ

## بباد كارضرت ولانامفي عنين الرمان عمان

- 3 APR 1/8/

# مرفقان با علم و بني مابها



بكران اللحضرت مؤلانا حكيم محترز مات ين

ئرتِبْ جميل مهدی نریراعزازی قاصی اطهرمبارکریش

## مَطْبُوعا لَكُو الْمُسْفِينَ فَي الْمُ

تعلیات مراسلام اور محافی کانتیت و اسلام کا اقتصادی انظام و کافران شدویت کافازی ممثله و تعلیات اسلام اور محافظ می مواجدی افزان محددی اوری افزان و محافظ افزان و محددین الاقوای سیایی معلوات محداول و محافظ افزان و محددین الاقوای سیایی معلوات محداول و محدد اول و محافظ افزان مجددین الاقوای سیایی معلوات محداول و مسلمه افزان مجدد و محرد و محدده محدده محدده محدده محدده و محدده و محدود و محدده و

"ارَخِ لَمْت مُصَّرِّهُمْ فلانْتِ عِباسيد دوم ' بعث ارُ -من<mark>ه 19</mark> عَرَجَ لَمْت مَصَّرَ بَنَمَ مَا رَئِح مُصَرَوم خربِ إَصَى ' تدوين قرآن - اسلام كانظام مساجد-امث عند اسلام . ينى دنيا مي اسلام كي يحري بيلا -

ع<u>اده می تاری شایخ چشت قران او تعمیرت</u>یر مسلانوا می فرقه بندون کا ضافه



بربإن

### مُمايرمسول عالم المانعان

## جده و رجب المرجب عبايم مطابق ماري عمواء شماره ا

بهاا

جيل مبدى

مولوی سید محدوشیا دالدین مسی طران مسلم بونیورسٹی علی گڑھ

مولانا فاكثر ظفرا حرصد نقي 4 ما مولانا عبدالرد ف حبندا لكى 149

جناب ممراطرحسین قاسمی نسبتوی ۱۷۸ عاکشه صدیقی الظرات

۱ ابوالففنل ببیقی ۱) مورخ اورفارسی نظرنگاری حیثیت

> - عزوهٔ بنیکفیر مبب اورزمانےگنعیین

> > - السلام وسائنس

- سنفق وفلسفه

أيك على دجمعتيق جائزه

- تعصرت

المفاق والمسلط فاعلى والمديل عاهداك وفرم الما المدوم النادول العرشان كا

## نظرات

ماہ یہ سے مجھ دن بہلے آ رابس ایس نے پادلیان سیاست میں بادا سعام میں کوئی سے اس سے اس میں بادا سعام میں کوئی سے اس سے ایک سیاست میں بادئی ہوئی کو سے ایک سیاسی بادئی جن سنگھ کے نام سے بنائی اور اس کی صعابت کے لئے شیا ما پرشاو کریں کو منظم من سنگھ کے انعول نے وفارت سے استعف وے کرم پی کھی کی نوشنگیں بارٹی کوشنام کرنے کا کام با تو میں لیا تو بول ملک میں سنگھ کے امیائی مقاصد برا تھنے والی مقاصد برا تھنے والی حما گرم جنوں سے گرنے ایکھا۔

جن شکدے اس زمانے کے مقامدیں پارسانی وی کوریس کی تابید اور کاریس تابی کاریس تابید کاریس تابید کاریس کاریس کاریس تابید کاریس کاری

وه کیتے ہے کہ سیان نے اپنا صد الگ کرکے ، باتی بندوسان پی اپنا استخان کو یا ج اس کے وہ بہاں کسی طرح کے صوق کا مطالہ نہیں کوسکتے ان کا پیمری کا اس کا گوسلا اول کو بندوستان میں دم ناہے تو وہ جندوں کی برتری اور مبدو ترفیس کی ہو است سے کے بی برتبالا میں دہ سکتے ہیں ، ان کا کہنا تھا کر مسلم برشل لارکے تحفظ اور مسلم کا وہ میں میں مسلم کی مندی میدوران سے باہر کے بیرو اور مشرف کا در ایس میں کا در بی میدوران سے باہر کے بیرو اور مشرف کے اپنا سلمانی کا در بی میدوران سے باہر کے بیرو اور مشرف کا در بی میدوران سے باہر کے بیرو اور مشرف کا در بی میدوران میں بردا فدت کی جائے گئی۔

سعادی این این کرد الدان کا دول کا تربیت و تعلیم بین گذرجی تعین بربان کل کر دول والا ک می برسان می کرد و کول والا ک می بین کرد و کی تعین بربان کل کر دول والا ک می بین اخوا می بین اخوا می بین اخوا می بین اخوا کا می بین اخوا کا می بین اخوا کا می بین اخوا کا این کا کا این کا کا این کا کا افسانی قرار دیا تھا، اور مبدستان کو ایس می بین اخوا کا افسانی قرار دیا تھا، اور مبدستان کو ایس می بین کا افسانی آخر میت کا جمورت سے جو المحل ایک بین کا افسانی کر تری کا خورب کے می بین می المول کا اخر میت کا جمورت سے جو المحل ایک باک بین کا افسانی کی جند سے می بین کی باک بین کا می بین کا کہ بات کی بین میں جن می کی وساطت سے کھلے طور پر ان خیالات کی مدی کا کی بات کی بات تھی، اس کے قدرتی طور پر وہ فضا ایک برخل سے دوجا رکو کئی جو آزاد وی کے بعد سے جس کا ذراد از ارائی کی بات کی باسدادی کی آواڈ وال سے میم اور تھی ۔
کو قراد ویا کہا تھا، سیکو فر نظریات کی باسدادی کی آواڈ وال سے میم اور تھی ۔

کیشکا مطلب یہ بیندوستان پر مہدوق کی برتری ثابت کرنے والی بہتی بی کوکی ہوتری ثابت کرنے والی بہتی بی کوکی ہوت ک س وقت مگ بیں چل دی چی ہیں ، ان کا نظریا تی سرحتیہ ، وہی اس الیس الیس کا فلسفہ ہے جو ملک میں مہدد ملک میں مہددی زبان ، اور مہدو وا بتوں کے علیہ کے تصلیمقا صدکا علم برداد ہے۔ است مشارک مقارف ورث اور مخادط تہذیب کے اس عظیم الشان ا ثالثہ سے کوئی دیجہیں ا

نین جس فی پیدوستان میں مقدہ قدمیت کا تھیکی میں فیصلہ کو کردار اداکیا تھا۔ اس سندگی مب نیادہ تشویق ناکہ بات یہ ہے کہ مسانوں ہیں جوالہ تام تحریوں کا اصل نشائہ ہیں ، اس تاریخ آسل کا اصاس نہیں پایا جا تا ہ جو بابری سے کو مندر بنانے ، متھ الی عیدگاہ پر مندو والی د دوی کو مشہوط بنانے ، بہال تک کہ قرآن کو بھی خلاف قانون کتاب قرار دینے کی کوششوں کے پیچے مسہوط بنانے ، بہال تک کہ قرآن کو بھی خلاف قانون کتاب قرار دینے کی کوششوں کے پیچے الدی سے متاثر ہونے کی دوش برگونوشتہ ہم ہوسوں سے آنکھ بندکر کے جلے جارہے ہیں ، دوراس میں توجہ کردی جلے جارہے ہیں ، دوراس کی توجہ کو کہ کے بار کے لئے اجتماعی جدد ہم ہونا ہی دوجہ کردی ہی کوئی نیا واقع دوقا ہی تا ہوں کر کے بند و مکیت کے نواجہ کی اس کی اجتماعیت اور وزید کے کہر ہم کی کوئی نیا واقع دوقا ہی تا ہے ، اضیں مرحوب کرکے بند و مکیت کے نواجہ کے ساتھ تھی نے کی کوئی نی کوشش ساتھ آئی ہے تو دہ اس تھومی مشنہ پر درا ہمت ، ودمال کے بجائے فرع اور کل کے بجائے برد پر اپنی پوری توجہ کرکے در پر اپنی پوری توجہ کرکے در پر اپنی پوری توجہ کرکے در پر اپنی پوری توجہ کے لئے میدالن علی میں آتھ ہیں اور اصل کے بجائے فرع اور کل کے بجائے برد پر اپنی پوری توجہ کرکے کہا ہے بی کی وکار کا دائرہ دقتی طور پر متعین کرنے ہیں۔

ان کے اس اجڑا تی مدید اور ذہنی کیفیت کی غایاں مثال شاہ بالوکیس میں بیریم کورٹ کے فیصلہ کے فلاف بسلم بیش لا بوزڈ کی طرف سے چلائی جانے والی تحریک مزاحت کی صورت میں پیش کی جاسکتی ہے ہے ہے ایھوں نے سنی کے سا بق مسلم مطلقہ قانون سے مقلی دفعہ ۲۰ میں ترمیم کے مطالب کی میں دور کھا، بیبال تک کی وہ مسلما نول کی عدیم النظر تائید اور بین نظر ہوت و فردش کے مطالب کی میں براس فیصلہ کو ستوری طور پر کا لعدم کوا نے میں کا میاب جو سے اور ان کی سی وکوشش سے مسلم مطلقہ خواتین کا ترمی بل پاس بول اور انھیں اس مخصوص مسلم میں اطبیقان کی سانس لینے کا موقع نظر ہوگیا ، اور میں ان کی سانس بولیے بھی نہ پائے تھے اور سامنے نظر ابھی مرحف اور بیج و تناب کے وہ جذبیات دو بار حقیم نوری ہو گئے تھے جو کیا ، اور میں ان کی جان تھے ہو کہ ان کی جو محمد کے ذریعہ مقابلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں بابری میں ایک میں کہ اس کی افزاد میں ان کی جان کے ذریعہ مقابلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں بابری میں ایک میں کہ اس کی فائم وجد دیں آئی جس کے جمالہ میں کھیں جو جار کے اور اس سلسلے میں بابری میں ایک کے ذریعہ مقابلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں بابری میں اکری میں کھیں کھیں کہ اور ان کی جاری ہیں ہوں اور انہ کے اور ان کی جاری ہیں کہ جاری مقابلہ تو کیا اور اس سلسلے میں بابری میں اکری میں ان کی جان کے خوریعہ دائی میں وہ جاری ہیں ، اور انہوں کی خوری کی اور اس سلسلے میں بابری میں اکری اس کی جاری ہیں کہ اس کی خوری کھیں کہ اس کی جاری ہیں کی اور انہوں کی کھیں کا کھیں کی جاری کی جاری ہیں ۔ اور انہوں کی کا میں کو کا کھیں کو کا کھیں کا کھیا کہ دور کی کھیں کی جاری کھیں کا کھیں کا کھیں کی دور کی کھیں کی دور کو کھیں کی اس کھیں کی دور کھیں کا کھی کی دور کی کھیں کے دور کھیں کی دور کھی کی دور کھیں کی دور کھی کی دور کھیں کی دور کھی کھیں کی دور کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کی دور کی دور کی دور کھی کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کی

پراہی، بابری مبور کے صدمہ سے موش میں آئے کا اوق ہی نہ طاتھا کہ کیساں سول کوڈ
کی آ کہ کا ملا خلطہ مبند ستان کے توی پارلیا فی طلق فی آئے کا اور سا اول کے دین طلقوں ہیں اٹھ کھڑا
موا ، اور آل انڈیا مسلم برشل لاربورڈ کے رہا مسلم طلق فی آئین کے ترمی بل کی کامیا بی سے پورٹی توقی ہیں نہ ہونے بلید تھے کو انھیں کیسال سول کوڈ کے مقابل کے بعد دوبارہ کمرکس کو میدان میں اترینے کی حزورت بیش آگئ ۔ اور اب وہ مسلما نول کو دوبارہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ مبریم کورٹ کے فیصلے کے فاف جس استقامت اور میسوطی کے ساتھ لوٹے بیس ، اس طرح کے اتحاد اور جوش و ورش کا بھوت دو کیسال سول کوڈ کے فلا نہ نظا ہروں کے سلسلے میں بھی دیں ۔ رہم واقعات اور ان سے تعلق مسلم قیا دت کا رویہ اس بات کا بھوت ہے کہ انصون نے ملت کے اجماعی موقف اور اس کے مستقبل کے مفاور کی کہ کے لئے کوئی تھوس پر گوام اور دور رس حکمت عمل کے کرنے کے بجائے ، مسلمانوں کی اجماعیت کے دفع کوئی کوئی کا میں کوئی کے اس کی اور انھیں اور کی اور انھیں اور کی اور انھی کے دفع کوئی کے دمیا کوئی کوئی کی اور انھیں اور کی کھیلے کے کہ کوئی کی اور انھیں اور کی کام کوئی کوئی کے دور ان کے ملے کہ کہ کے اس کی مقابلے کی مقابلے کے دور کوئی کی دور کی ملے کوئی کی دور کی کام کی دور کی ملے کوئی کی دور کی ملے کے دور کی ملے کے دور کی کارکے کے اس ملک کے مقابلی ، مسلمانوں کوڈ بی طور پر انتقار اور خوف میں مقابلی کی کام اس ملک کے دور کی کھیلے کوئی کی دور کی کھیلے کے دور کی کام کیٹ کے کے دور کی کھیلے کوئی کی دور کی کھیلی کی دور کے کہ کوئی کے دور کی کھیلی کے دور کی کھیلی کی دور کوئی کی ملے کے دور کی کھیلی کے دور کے کہ کے کہ کوئی کوئی کے دور کوئی کی مقابلی میں مقابلی میں مقابلی میں مقابلی میں مقابلی میں کوئی کے دور کے کوئی کے دور کوئی کھیلی کی کے کہ کے کہ کوئی کی کی کھیلی کوئی کے دور کوئی کی کھیلی کے دور کوئی کی دور کی کھیلی کے دور کوئی کی کھیلی کے دور کوئی کی دور کوئی کی کھیلی کے دور کوئی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے دور کوئی کی کھیلی کے دور کوئی کی کھیلی کی کھیلی کے دور کوئی کھیلی کے دور کوئی کھیلی کے دور کوئی کے دور کوئی کھیلی کے دور کوئی کھیلی کے دور کوئی کھیلی کے دور کوئی کے دور کوئی کھیلی کے دور کے دور کوئی کی کھیلی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے

میں کی میں میں میں میں اس کے تعامیل کے معاف کے تیجہ میں اس عظم کام کی مزودت کا اصا حم قیادت میں میدام آرائے ، جو آ فا د مندوستان میں ان کے ذربہ آراہے ، جس و تستا مفول سے معالی رسکے لئے منزی اسکام کو قانون زمان میں وسٹ کرنے کا فعل کراتھا تھ ورحققت و و ۔ سک

#### اى تقامنے كونسلم كونے كابنوت بيش كيا تعا۔

م المنظم المنظم المن المادول في المستان كي توكيد كر شباب كرد المنظم الم

اب الكليم صورت كيسال سول كو دُب ك سلطين معانون اوربور على كودربي من العداس صورت افتيارى اورغيرا فتيارى كيسال العداس صورت مال كو تقاصف كے مطابق، الحرسم فياوت عرف افتيارى اور غيرا فتيارى كيسال بول كو ويل كو ويل كو ويل ويل كو ويل من المدارس من العدمة بالعدمة بال

 کا میں و بالکل ٹیلد ہے لیکن وحاس سے پہلے مساباتوں کے جمانہ مسودہ کو کلی دیکے اپنا جا گئا ہے الی ا اے اس مسودہ کا انتظاریے ، جبے پیش کرتے کا وقعہ مسلم کا تشرے وڈیر احتم داجو گاندی سے کو کرتے ہے۔ کے کہ محریحے

جم اس سلط میں وقوق کے ساتھ کھے تہیں کہ بیگت کرم پرش للد بولا یا دارا معلم میں وطائک پہنے اس میں برسم برش لارکو کو وی قائی رہیں جو بہت ہیں مرتب کرنے کا کام کس وطائک پہنے اس میں برسم برش لارکو کو وی قائی دیں جو کہ بھت ہیں برس کے بیار دھرا و مرسے طفہ والی خرول سے کہا اس طرح کا تا فرمزوں جو تا ہے کہ بلتہ اور پھیاواری تشریق میں ، مولا تا مرتب اللہ رحانی کی محراق میں ریکام کیا جا دہ ہا گہ تا اور پھیاواری تشریق میں ، مولا تا مرتب اللہ رحانی کی محراق میں ریکام کیا جا دہ تیز رقتا انک کے ساتھ بورا کو دیتا ہوت ہوں کے بعد ، اپورلیش اور کھرال بارٹ کے ممراق بار لیست کی امالی کی ایک کی میں درک درکھی ہو، اور ان جی سے اس مسعدہ کو بیات تا فرق ناصطلاحی شکل میں مرتب کو اپنے بود علی رکھی ہو، اور ان جی سے اس مسعدہ کو یا قادہ ہا تھو کہ بیار میں مورد کی بیار دورکو کا ایک کہنی اس کا بورے طور پر جا تو ہا ہوں اور اس کے بعد اس مسودہ کو وزیرا عظم یا و زارت قانون کے حوالے کردے ، لیکن اس کا بورے طور کی اس کے بیاد سب مزودی بات سبے کرمسلم بیشل لا ربود کا ایک و ذر یا عظم یا وزیر قانون اشوک کی بیارے میں بھیش وفت سے مطلع کردے قاکہ اس میں اطبینا ان میں موردی بات برا کہ دے کا کام مورد ہا ہے۔

یہ بات ہم اس لئے کہر بے ہیں کہ وزیر قانون بھاڈوای کے دا جیرے بھاہیں یہ کہردیے کے دور کا فرائی کے دور ہے ہے ، کا دمت کی ذرونائی کے بور کے کھو دت مسلم کا تحد ون کے موعودہ مسودہ کا انتظار کر رہی ہے ، کا دمت کی ذرونائی ختم ہواتی ہے ، اور وہ کسی بھی وقت یہ کہر کیساں سول کوڈ کے سرکاری بل کو با رفیمنٹ میں مسلم کا تعدوں کے اس مسودہ کا میں ۔۔۔۔ بہش کرسکتی ہے کہ کو مت اس مسلم عیں مسلم کا تعدوں کے اس مسودہ کا انتظار کرنے کے لیو ، یہ قانون اس وقت بہش کردی ہے کہ اس کی یاد و بانی کے باوج و نہ توسلم خاندوں میں سے کسی سنے تکورت سے والعلم قائم کہا جہی وہ مسودہ مکوملاکو میں دومسودہ مکوملاکو میں کرسکت تھے۔

## ابوالفضل ببقى

### موتنخ اورفارسی نثرنگاری حیثیت

مولوى سيرمحد غيار الدين متى طرانى لكجراد شعبة فارسى مسلم يونبورسلى على كرده

تاریخ بیری کے مصنف کا پردانام النیخ ابدالغنل محربن الحسین البیری الکاتب ہے۔
دلکرہ لاگاروں نے الکاتب اس لئے لکھا ہے کہ دہ انبس سال کک غزنوی سلاطین کے دلیان رسائل کا بیرشنی رہا ہے۔ بیری کی ولادت بیری کے کسی قرب بین مہوئی یسسندلات محصر ہے بیٹا اپور میں علوم متداولہ کے اکتساب سے فارغ مہوکر دربارمحودی سے والمبتہ مہوگیا۔ میریخ عمیدابولغرب مشکان سے منتی گری کے اصول و تواعد سیکھے۔ اولا انھیں کے زیر گرائی رہ کر اس نے کاربائے انشا پرداذی انجام دیے۔ الونفر مشکان اپنے ذمانے کا بڑا فاصل شخص تھا۔ عربی و فارسی میں مہارت تا مدرکھتا تھا۔ خیانی تنجم نہ الکی تیمت اللہ ہو و تنجم البی میں اس کا ذکر بڑے انہام واحرام سے کیا گیا چاہے۔ ابوالفنوں کے مربیک لاکھوں بیا سے البی استا دا بولفر مشکان کی گہری جھا ہے بیے۔ ابوالفنوں کے مسبک لاکھرکٹ پر بیتی، جوائ المحکایات محرص فی وغیرہ میں موج د بیری میں موج د بیری میں موج د بیری میں اس کا دکی میں اس اوری میں موج د بیری میں اس کا دیا ہے استا دا کو کمل تقلید کی ہے۔ ابوالفنوں کی انشار کے نوٹ اسے کرمیتی نے اپنے استا دکی ممل تقلید کی ہے۔

مقابات ہینع بھا دسے یاس نہیں ہے اور نہ یہ معلوم ہے کرمقا مات بدیں ، مقالت حریک مقامات جمیری مقامات جمیری مقامات جمیں کے دیسی مقامات جمیں کے دیسے ۔ بعث محققین کا خیال میں کہ کتاب بھی گئے اس سے منسوب کردی ہے۔

افوس كامقام بيدكه الوالفغل بهيتي سعمتعلق اب تك كون كام منبي موا ہے۔ براؤن نے تواس کا ذکرتک منہیں کیا۔ رصا زادہ شفق نے کھے زیادہ منہیں مهمها." تاریخ ادبیات ایران" پس جوابران کی وزارت تعلیم کی زیزگرانی شائع مونی ہے۔ بیرتی سیمتعلق بہنت سی غلط باتیں درج میں ۔ بنیا دی غلطی تو میہ ہے کہ اس کتا، کوعہر سلجو تی کے نثری کا رناموں میں بیان کیا ہے جبکہ اس کا نعلق عور غز نوی سے ہے۔ دوسر*ی غلطی یہ ہے کہ بیر*قی کا سنہ و فات سفیم پھر درج کیا ہے جبکہ اس کا سنہ و فا شریم بھے ہے ۔ اس طرح شفق ، صفا اور شبلی نعان اس غلط فہی میں مبتلا ہی کہ الیے بیم فی میں م عصر شعرار و ا دبار کا ذکر ہے۔ ان مینوں نے اس بات کا ذکر مراسے امتام سے كياب ـ ثاريخ بيقى سے جوشخص كما حقة واقف سے وہ حال سكتا ہے كربيقي نے شرائے عصر کا ذکر کرنے میں فاص النزام سے کام نہیں لیا ہے۔ جند فقر سے البرهنيه اسكاف، زنيتى علوى ادرمسعود رازى كے أيك ايك واقع كي متعلق اتفات حوالاً قلم كرديدين - جهال تك دوسر فشعرار مثلاً دودكي ، وقيق لبين اورالوالطيب مصعبی ہمتنی ادر ابرالعتاهبہ کا تعلق ہے توان سمے نام اور انعلمصرف آراکش داستان اورزیب معا کے لئے استعال کیے گئے میں من اسل کاری سے کا رفطنہاں۔ بیقے نے آل غزنین کی تاریخ میسی مجدوں میں میں ہے ماملی و نعیدی اوروہ کا ناقص ملدين اب مانى روكى بين الدوم العاليسط الله المانية المستند وعدي الحاكمة بی وہ سلطان مسعود کے دور سے متعلق میں بر بعد ان اور استعمال کے مام سے موسوم اورتاری بینی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کاب سعان فرو سے فرن وا دیک

مورک مست بھی شہری ہوئی ہے اورکی سال کے معرفتم ہوئی ہے۔ اگریہ میں شروع ہوئی ہے اورکی سال کے معرفتم ہوئی ہے۔ اگریہ میں شروع ہوئی ہے اورک سے بے بیاز موری کا اور کتاب بھی منسوب کی ہوئی ہے۔ ابوالعن بیری سے ایک اور کتاب بھی منسوب کی ہے جس کانام " زینہ الکتاب ہے۔ یہ کتاب من کتابت والنشار سے متعلق ہے۔ افسیس ہے کہ امتداد زمانہ کے سبب سے یہ کتاب بھی ہم کک منہ بنے کسی اب ہی ہم کک منہ بنے کسی میں میں میں میں منہ بنے کہ اسبب سے یہ کتاب بھی ہم کک منہ بنے کسی اب ہی ہم کک منہ بنے کسی ۔ اب ہم بھیشیت مورخ بیری کی شخصیت برگفتگو کو سے گے۔

(ا) مسلانوں میں تاریخ فولیں کے متعلق جوفن وفلسفر ابن فلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدوں ہے ہورا بورا فاکدہ اتھا یا جے میم قات مقدوں کے اصول و تواعدی ہروی میں کس حد تک کامیاب ہے، اس کا مطالعہ اس کی تاریخ سے ہوسکتا ہے۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ بہتی ٹری حد تک فن تاریخ نولیں کے قواعد وضو ابط سے عہدہ برآ مواسے۔

(۲) زبان کی سلاست و دلکشی: مورخ کاسب سے براکمال بر موتا ہے کہ دہ تاریخ بیں ایسی نبان استعال کرے جو دلکش بھی ہو۔ بیصح ہے کہ اس کتاب میں مصنف فید اپنا ذوق عوت بھی د کھلایا ہے لیکن ناریخ وصاف دغیرہ کی طرح عبادت معلق د تنی بوگئی ہے۔ بڑھنے والے کی دلجیسی باتی رہتی ہے۔

(۳) غیرجانبداری: مورخ کایه مجی فرض ہے کہ وہ غیرجانبدارمود حقائق و واند ت کو قور موائد ارمود حقائق و واند ت کو قور موائد برا ہوا ہے۔ مطاب العقال سلافلین کے عبد میں راست بازی اور صدا قت بندی کی مورخان موایات کو قائم در کھنا بہت کے عبد میں راست بازی اور صدا قت بندی کی مورخان موایات کو قائم در کھنا بہت کہیں دامن نہیں کو قائم بیائی سے بیرتی نے کہیں دامن نہیں بوائد کے قائم ہو کو کہا تا تعالی کا زبان میں وہ کو کہا تا تعالی الندے فیروں کو آتی نہیں دوبائی الندے فیروں کو آتی نہیں دوبائی

رس اورن کی مقاد در داریاں: بیبتی نے اپ کو ایک مقت مورو کی حیثیت سے بیش کیا ہے۔ اس نے واقعات کے بیان بیں حقیقت سے مورو انخراف نہیں کیا ہے۔ اس نے وقاف کی نقل بین نہایت الساف اور بڑی جان بین سے کام لیا ہے۔ بیبتی ابن حق بسندی کی وجہ سے اپنے ذیا نے میں محسود بھی رہا ہے اور نیجہ تید و بندکی مز لول سے بھی گزرا ہے۔ اس نے اس زیا ہے کی عام روسش کے مطابق کہیں بھی غلوا ور مبالفہ سے کام نہیں لیا ہے معاملات کوج ل کا توں بیان کیا ہے۔ موری کی دیا ندادی کے فرض کو بیتی نے سختی سے حسول

(۵) مورخ کی نمدی و تهذیبی اطلاعات ؛ فلسفه تاریخ کایه بھی اہم تقاضلیه کرورخ اس عہد کے تہذیبی و تدنی حالات کا جائزہ کے جس عبد کی وہ تاریخ لکھ ہما ہے ، چنا نج بیہ بھی نے اپنے عہد کے دسوم وروایات اور عادات و آ داب کا مجمی ذکر تفصیل سے کیا ہے اور وہ دوسرے وا قعات بھی ہما رہ سامنے رکھے ہیں جن کابرا ہ ساست غزنویوں سے کوئی دلیط نہیں ہے ۔ آن واقعات و خوادس سے بیان سے جوبظا ہر غزنویوں کے دورہ مکومت سے مربوط نہیں ہیں تاریخ کی ابہیت ہیں اور اضافہ ہوجا تاہیے ۔

اب ہم ہمینیت نویسندہ بیم کی شخصیت پر روشنی موالیں گے۔
جہاں مک بیم ہی کے فن نویسندگی کا تعلق ہے ، پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس
کے سبک (عربی ہی کے فن نویسندگی کا تعلق ہے ، پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس
کے سبک (عربی ہی کے استاد ابولفر مشکا ان کی گری چھاب ہے۔ دوالل بیرتی کا سبک دور ہ اول یعنی سامانی عہد کے سبک سے بہت ذیا دہ مختلف ہے ، اسس کا اندازہ لگا سے کے لئے مندرجہ ذیل امور کو بیش نظم رکھا جا سکتا ہے۔ (1) اطناب ؛ دورة اول كانشرين ايجاز كويدين نظر كهاجا تا تفاج كنيم في المثناب عند المناب مرادفات كا المثناب سي كام لياب - أس في جابا طويل جلے استعال كة بين مرادفات كا المثنال الرج كمياب جه ليكن ابنه مطالب كودافع كوف كے لئے اليس الفاظ وعبال استعالی بجد جي جونشرق يم بين مذ تعے ليكن اس اطناب سي كسى قسم كى لكليف و المتعال بجد جي جونش كا احساس نهيں جو تا ہے ۔ نشر قديم كے ايجاز كے مقابلے ميں جم نے است المثناب كا نام ديا ہے - اصل ميں اپنے معانی ومطالب كے جزئيات كو بيان كونا جى تاديك جي تاريخ بين كى خصوص بيت ہے جوانس كے مسئات ميں سے ہے ۔

(۱) توهیف: بہاں توهیف وتولف سے مرادوہ روئش نہیں ہے جسے
آبکل ایران میں منظرہ سازی کہا جاتا ہے اور نہ اس سے مرادوہ بیانِ مال
معطوری شاعرانہ ہے جو بعد میں دائج ہوگیا تھا۔ بکہ اس سے مرادوہ بی در بے جلے
ہیں جو مطالب کو کا الم داخ کرنے کے لئے استمال کے گئے ہیں۔ اوروہ الفاظ و
مصطلحات بھی ہیں جو اس دور کے محاورات میں سنتمل تھے۔ بیہ بی واقعات کابیان
قادی کو اپنے سامنے موجود کم کرکرتا ہے جس سے واقعات کے تمام اجزار سامنے
قادی کو اپنے سامنے موجود کم کرکرتا ہے جس سے واقعات کے تمام اجزار سامنے
تام اجرائے ہیں اورقادی یہ جمتا ہے کہ جسے بیرتی اس سے مخاطب ہے۔ اس انداز نے
تقدیم خورت میں اورقادی یہ جمتا ہے کہ جسے بیرتی اس سے مخاطب ہے۔ اس انداز نے
تقدیم خورت میں اورقادی یہ جمتا ہے کہ جسے بیرتی اس سے مخاطب ہے۔ اس انداز نے

(۱۳) استشهاد و کمینبل: نشر تدیم کے وہ نمو نے جوہم تک پہو پنے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مطالب خارجی کا ذکر از قبیل استشہاد بہ اشعاد عرب دفارس اور از قبیل استشہاد به اشعاد عرب ان میں نا درو کمیاب ہے ہاں وہ انتعاد اور آبات و صدیت دکام عرب ان میں نا درو کمیاب ہے ہاں وہ انتعاد اور آبات قرآئی جو تادیخ سے مربوط ہیں استعال جوئے ہیں۔ مثلاً تادیخ بعی اور ترجم تعنی میں ایک شعر بھی بطور استشہاد نہیں درج کیا گیا ہے اور اسی قبیل سے صدود العالم بمتاب الابنیہ متاریخ گردیزی اور تاریخ سیستان بھی ہیں جن میں مدر دو العالم بمتاب الابنیہ متاریخ گردیزی اور تاریخ سیستان بھی ہیں جن میں

ایک شری بوان استشها درج نہیں ہواہے مگر و واشعارج تاریخ یا جزر تاریخ سے مربط ہیں البتدان کتابوں میں بائے جا ہے ہیں۔ فقط ذیب داستاں کے سے کوئی شعران کتابوں میں درج نہیں ہوا ہے لیکن ناریخ بیتی میں کثرت سے کا بات اور تغیران کتابوں میں درج نہیں ہوا ہے لیکن ناریخ بیتی میں کثرت سے کا بات اور تغیران کا مقدراستشہا دا ور بندو نصائح کا تبلیغ ہے۔ میکن واضح رہے کہ تاریخ بیتی می بعد مجرکتا ہیں لکی گئی ہیں شلا کلیلہ و دمنہ امقاماتی کا بیتی ہے اور تا اور تا الریخ بیتی ہے اور تا الریخ بیتی ہے اور تا ہی یہ رنگ حدسے نیاد ہ ترتی کوگی ہے ۔ گویا تاریخ بیتی ہے اس رنگ کی ابتداری ہے۔ دراصل بیتی نے بدانداز عربی کی نشر فتی سے لیا ہے جو اس رنگ کی ابتداری سے دراصل بیتی نے بدانداز عربی کی نشر فتی سے لیا ہے جو جو تھی صدی ہے اندر جزاسان میں ہو تھی صدی ہے اندر جزاسان میں بیتی ہے جا بحا بی ایت بیٹ بیٹ بی کو درج کیا ہے مثلاً محکایات نوٹ بیٹ بیٹ کیا ہے مثلاً محکایات نوٹ بیران و بزرج ہم۔

علاده ازي بيتى نے كنا يات واستّعارات كا بى استّعال كيا ہے شلاً سُوادانِ اسْتعال كيا ہے شلاً سُوادانِ الله وظر"۔ مُدِدانِ بلاغت اُلے کہا جوہن "

تشبیهات وصریج د بکنایه کامبی استنال سبے مثلاً "آیں دیبای حضروانی کر پسیش گوفته م بنامنش زریفت گردانم "اورد ببارسلطان برجاه افتاد و گرگانیا نراازروشنائی س) فتاب نخروشرف افزدد" (ص ۹۰س)

(س) عربی نثرکی تقلید : بیرخی نے مندرجہ ذبل امور میں عربی نثرکی تقلید کا ہے :

(۱) بہت سے نئے الفاظ جن کا سامانی دور میں فارسی نثر میں وجود نہ تھا بیعتی نے استعلیٰ کئے جن شاک علی الفاظ کی جمع علی تواعد کی روسے جیسے فقط می آبات کے جن الفاظ کی جمع میں ان شرالط / حدد د "کمکت ر ظرف ر آ تباع رکتب و فعول وجود سامانی عبد بی ان الفاظ کی جمع فارسی قاعدہ سے بنائی جاتی ہی جیسے خصاب میں مالی مان و مان و

قدیمیات و شرطها، عدما ، نکسته ما ، طرفه ما ، تابعان ، کستا بها وغیرو - ببیتی نے محصور کی محصور کا مان ، مشرفان ، قدیمیان محصور کا محصور ک

بسادون بخیلاکه می بخور د کری بجهال در مراکنید

(۲) عربی توا عد کے مطابق کلمات منون استعال کیے ہیں جیسے عزیزاً، مکر گا، مغافعت ، حقاً، نم حقاً وغرہ ۔ اس طرح کے کلمات قدیم نٹر ہیں جائز نہ تھے۔ (۳) عربی جلے بغیر تصد ارسال مثل خصوصی المور بہیتی نے استعال کے ہیں اور

اس قسم کے چلوں کوجن کا مصنف بیننی خود سیے فارشی عبارت سے بیوست کودیا سے ( تاریخ بینقی ص ۸۰ ۔ ص ۱۵۔۱۷) ۔

(۱۲) جله بندی کی وه طرزخاص جوی بسی منصوص ہے اور جس کا سامانی دور کی خلہ بندی کی وہ طرزخاص جوی بسی منصوص ہے اور جس کا سامانی دور کی نظر میں مطلقًا دجود نہیں ہے۔ اش طرح کی جلا بندی سے سینٹی کو بررج ہم اتم رغبت ہے مثلاً "وتاریخ ہا دیرہ ام بسیار کہ بیش ازمن کردہ اندیاد مثل گذشت را فدم تگاران الیشال کہ اندرا من زیا دت ونقصان کر دہ اندو میران آ داکش خواست اند"

عرب بخدبندی کی تقلید میں صریحاً مفعول کا ذکر فعل وفاعل سے بہلے کیا ہم مثلًا "وقد مزار بدانوقت کر آس با دستاہ بغور دفت وآس امپرانزا آنجا فرود آورد ہم بخانہ بانکیس زمین واوری کر والی آئی تاہیمت ہیں۔ امپر محدود فرموں تا یخد مست الشال قيام الير"ع بى كاتقليد من فعل كوفاعل ومفعول دواؤل برمقدم كياب بعد من من الشال قيام اليد من عروج نه نفا مثلاً " نفود بيش جشن دم مت بلندوشجا عنش بى تفعد ومردان بسس جيرى " اس جل كوبيتى سے بہلے اور بعد اس طرح بناياجاتا المب جين جين ميت بلندوشجاعت سن آل قلعه ومردان بسس جيرى تمنود" باشاة ايك اور جاران بس جيرى تمنود من ما ميرن طرف كر و منود بس طربى كم ياشاة ايك اور جاران بود كيندگون مزلت "

(۵) عربی نثر کی تقلید میں مفعول مطلق کا بھی استعال کیا ہے یہ ایسے مقامات پر بھی جہال تاکید مراد ہے۔ اس طرح کا استعال بھی دورہ اول کی نثر میں بہ نہا شاہ " بغرمود تا وہرا بردند زد نی سخت باشکوہ " بغرمود تا وہرا بردند زد نی سخت ب " سے" امیر بار داد بار داد فی سخت باشکوہ اس طرح کی نظیر سی بھی کے بہاں بہت زیادہ ہیں۔ فردوسی نے بھی مفعول مطلق کا استعال کیا ہے جو بقول تذکرہ نولیبوں کے عربی الفاط و قواعد مفعول مطلق کا استعال کیا ہے جو بقول تذکرہ نولیبوں کے عربی الفاط و قواعد کی تقلید سے احتراز کرتا تھا ہے

#### بخند ببرخند بدنی سشام**ردار** کهبشنید آوازمش از جام سار

(مذهمه العدون طناب ماندون بيخ ماند) -

(۸) افعال کے استعال کیں جدت: مضادع کی جگہ تاکید وتحقق کے لئے فعل مامئی کاستعال کیا ہے ۔ نٹر قدیم فعل مامئی کوبھینئ وصفی اختعال کیا ہے ۔ نٹر قدیم کے برککس مصدر مرخم کا استعال کیا ہے ۔ نٹر قدیم کے برککس مصدر مرخم کا استعال کیٹرٹ کیا ہے مثلاً میمن فردا بشہر خواہم ہم دوباغ فرمک نزول کود ۔۔۔ یہ تاریخ بلعی میں ایسے موقع ٹیر کو دن وہ مدن "استعال موتا ہے ۔ ہوتا ہے ۔

ده) صنمیری وجعیں: مثلاً شاک بگه شایان استعال کی گئے ہے جوآج ہیں انغانستان وغیرہ میں رائج ہے۔شعرائے عزنین نے بھی شاک جمع شایان ستحال کی ہے سه

### نوم را گفتم چنبد شایان به نبسید مرگفتند مسوالست مسوالبت مسواب

عدد وبی میں صفت وموصوف کی مطابقت اگرچ طبری وغیرہ میں بھی کہی استعال مولی ہے۔ واضی سے کہ اس طرح کی مطابقت کو کھی کی ہے۔ واضی رہے کہ اس طرح کی مطاب کا تعدوج کی صدی بجری میں ختم ہوگیا تھا۔ بیقی نے اپنی کتاب میں اس قسم کی جھے کو لوظ طرح کی مطابع مثلاً مما قیان ما مبرو میان "\_\_"الشان سوادا نندومن بیاد ہ" می ودرگرد دار اس فرینها فکا مان بودند با جا بہا ک سقا طوینہا و بغداد یہا وسیا بنہا۔ یہ بیتی ہے دار اس فرینها فکا مان بودند با جا بہا ک سقا طوینہا و بغداد یہا وسیا بنہا۔ یہ بیتی ہے

رائی تھے: تاریخ بیتی میں فارسی کے مجرب لغات اور شیرس ترمین عنرب الما شال استعال ہوئے ہیں جن کی تعدا دہرت زیادہ ہے اور جو اُس دور کے محاوں ولیا میں شامل تھے۔ منو نے کے طور پرمم جیند مرقاعت کویں تھے ہ

خوازه محرفتن: طاق نفرت بستن سمار:

سیج گرفتن : مشغول شدن سیاه بکندن سورانهای در زیر قلعهٔ وشمن بالا دا دن : بعنی بزرگ کردن مطلب و ایمیت دا دن به کاری

> فراکردن : تحرکی کردن کسی ما پیش کردن : بعنی فراکردن وتحرمک

چیش کردن : جمعی فرافردن و محرما فرود رفتن : داخل سنندل ·

رور سوختن : وقت گذرانیدن وتعلل تمودن

دریا نبیان : آبنگ کردن وقصد فرمودان

زكىيەن : متغي*رىشە*ك

ردى داشت وندانستن ؛ بمعنى صواب بودن يا نبودل

کردیه شدن کار: سروهودت گرفتن کار .

رنشستن ؛ سوارشدن براسب

ا وردن : بعنی کردن بیبتی نکھتا ہے (نیک اوردی کرنیا مدی) لیعن خوب کردی کرنیامدی

دبينه: بعنى ديروزى ـ ايك شاعر في بما يد لفظ إس معنى مي استعال كياريمه

بچّر بط اگرم دینه بود سب دریاش تابسینه بود

دیمان نمودن : جلادت وزبردستی بهشن نشان دا دن

" بی تیامی : عدم مخواری

د بون گیری : عاجز کشی یا عابوشرون کسی را

(۱۱) نفات علی کا استعال: تاریخ بیم میں دس فیعدی الفاظ عرب کے ہیں اور اور کو لیے خطر کھا گیا اور اور کو لیے خطر کھا گیا ہے: (۱) وہ نفات جن کے فارسی میں ہم معنی الفاظ نہیں سلنے۔ (۲) وہ نفات جن کے فارسی میں ہم معنی الفاظ نہیں ہے: در) وہ نفات ہو دیا ان میں ہم دورا میں اور کتب علوم کے واسطے سے ایران میں مام دھی گئے کے فارسی حیا نارسی نفالوں میں لکھے جانے گئے (۲) وہ لغات جو فارسی نفالوں کے مقلط میں زیادہ روال اور سلیس ہیں ۔ (۲) وہ لغات جو ادبیوں اور منشیوں کے واسطے سے فارسی زبان میں وار دم ہو گئے۔ ہم چند الفاظ بطور منون درج کے واسطے سے فارسی زبان میں وار دم ہو گئے۔ ہم چند الفاظ بطور منون درج

ایادی، شغل، شغل دل، دل مشغول، عهده، تفریب، نساد، بلب بابت مفائی کردن به مفتر بعفا بطبه مواهند، حلی نفان به جال و جید، دعونت، نفان به جال ، وجید، دعونت، بصادت، مکاشفت ، جانب، خامل ، بجابجت بمشافه، استعداب استعاق ، مفافعه ، محتشم بمستضعف ، تبع حث کردن - تموید وتلبسی مستعنی، استعلاع ، موامیب ، مجتاز - مشرلین و وضع ، اغزا ، امتها ، مستحنی استعلاع ، موامیب ، مجتاز - مشرلین و وضع ، اغزا ، امتها ، مستحنی استعنی با منان ، علی دیم روغیره وغیره -

(۱۲) بہندوستانی الغاظ: مجمود عزنوی کمترنی کا المہم کا بہندوستان الغاظ: مجمود عزنوی کا دستانی کو تلی کے بہندوستان کو تلی علام اس قدر صاصل پر متعدد تعلقے کئے اور و ولت کے علاوہ مبندوستانی لوتڈی غلام اس قدر صاصل

کے کروز نین کے برگھرمی ان کی فرادائی بہائی۔ تھودکی فرج میں بھی بہت سے بہت اللہ تھے۔ اس کے دربار میں مہدی کا مزجم الک نای بنڈت تھا۔ سلطان مسعود کے زمانے میں جو الملک ہم میں تخت بہ می خات بہت میں اکر بہت تھے فضلام ہند بھی تھا۔ سلطان محمود کے دربار میں جہاں عرب دعم کے ادبار دہنے تھے فضلام ہند بھی ان کے بہلور بہلو تھے۔ لہٰذا ان تاریخی صفائق کی دوستیٰ میں اگر بہتی کے قام سے مندوستانی الفاظ ہم میں وقت بہر بہر واس کی تھی کریں کہ تاریخ بھی ہی گئے ط

قياس كن زهكتان من بباريرا

> بوله گاه مشد کوتوال مصار برا و مخیت با رستم نا م*ار*

### غ**روه بی نضیر** سبَب اورز<u>مان</u>ی تعیین

د**س)** ازمولانا ڈاکڑ ظغراحد مشک<sup>د</sup> صدئیتی

اب سوال بر بدام و تا ہے کہ سلسلہ زیر بحث میں ابن اسحان دغیرہ اہل دفاری کی اول الذکر دوایت کے درمیان جمع و تعلیق کی کیا کی ابنائی جائے ، کیونکہ دونوں روا منیوں کا تفصیل سیات کچھ اس قدم کا ہے ، جس سے بنظا ہر دونوں کے درمیان تعارض کا احساس ہو تاہے ۔ اس کی وضاحت ایوں کی مباسکتی ہے کہ دونوں روا منیوں میں مبنو نفیر کی جا منب سے اسخفرت اقدس صلی المشرطليہ و لم کے تنل کی ساذیش اور کچر آن کی جلا وطنی کا ذکر موجود ہے ، جس سے لا ذمی طور پریہ بات ثابت مہوتی ساؤیش اور کچر آن کی جلا وطنی کا ذکر موجود ہے ، جس سے لا ذمی طور پریہ بات ثابت مہوتی سے کہ انہوں نے دوم ارسازش کی اور دوبال جلا دطن کیے گئے ۔ جہال مک دوم انہ سازش کی اور دوبالہ جلا دطن کیے گئے ۔ جہال مک دوم انہ سازش میں توکوئی مصنا کھ نہیں ، لیکن ان کا دوبار جلا وطن کیا جا نان قرن تھیا ۔ بیجہ اور دنہ امرام عقول۔

اس اشکال سے دنیے کے لئے عدالرزاق کی روایت کی گویہ تو بیم کی جائے کراس میں مبنو فغیر کی جس سازش کا ذکر کیا گیاہے، وہ خود داوی کی تقریع کے مطابق ، فروہ مدد

کے چہ ما وبعد کا وا تعریب اور گرچ اس موقع پرمین بنونفنیر کا محاصرہ کیا گیا۔ کین خالباً سر قت یہ لوگ مبا وطن نہیں کیے گئے۔ العبۃ واقعۃ برُمعونہ کے بعدجب ان اوگوں نے دوبارہ آپ میل الشظلیدہ م کے قتل کا معدد بنایا تو اس مرتبہ محا صربے کے بعد المنیں بلا وطن بمی کردیا گیا تو دونوں روانیوں کا تعارض دور موسکتا ہے۔

بی و تطبیق کی پرشکل آگرچ علمائے منعقر ہے گی گھی کے پہاں منعول نہیں ، لسیکن ہندوستانی علمار میں علامر شبی نعانی (ف م ۱۹۹) نے سیرة النبی " عبداول میں متذکرہ بالا دونوں دوایات کو اس انداز میں نعل کیا ہے جس سے یہی مستفا دہوتا ہے کہ وہ ساکش سے دو نوں واقعات میج تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا سید محدمیال دیوبنری نے بھی این اسیفر کے اسی طرح مولانا سید محدمیال دیوبنری نے بھی این اور مولانا محدا درایس کا ندھلوی (ف م ۱۳۹۹ ھ/م ، ۱۹۹۹) نے میرو الم بنی نفیر کے ذیل ہیں ساز سن کے ان دونوں واقعات کو نعل کیا ہے۔ محدث جلیل مصرت مولانا جی بی ماقم المحروف سے ایک ذبانی گفت کو میں مصرت مولانا جیب اور مولانا کو مالئ نے بھی ماقم المحروف سے ایک ذبانی گفت کو میں جے و تعلیق کریہی شکل ہیاں فرمائی ہے۔

اس اشکال کا دخیراس طور پرکیا جاسکتا ہے کہ کسی واقع کی جزئیات کے نقل میں

معالی نقل گرف واسل عظف طرایت افتیاد کرتے ہیں۔ چنانج یہ عام روش ہے کہ ایک معالی مواقع کے ایک جو کو تفعیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تو دو مرااس کے بیان میں افتی بیان کرتا ہے تو دو مرااس کے بیان میں افتی بیان کرتا ہے دکر کو فردری تجعت المحقی المحت کام لیتا ہے۔ اس طرح ایک راوی بعض جزئیات کے ذکر کو فردری تجعت المحق و مراان کو حذف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور برحزت اغزال کی اور عنا مد یہ ارمی المثر تعالی عنہا) کے دم سے متعلق تام روایات کا مطالع کیا جائے تو معلوم موجا تا ہے کہ واقع کی تام جزئیات کس ایک روایت میں نہ کو دنہیں۔ یہی وج ہے کہ حدثین دار باب میر کہ واقع کی تام جزئیات کس ایک روایت میں نہ کو دنہیں۔ یہی وج ہے کہ حدثین دار باب میر بیسا اوقات کسی واقع سے متعلق تام روایات کو بھے کرکے ایک کمل دوایت کی شکل در دیت کی شکل در دیت کی شکل در دیت کی شکل در دیت کی بیان میں میں طریق کار افتیاد بیں بیاد ور امام بخاری نے ان کی اس روایت کو آلی بیام المصیح میں داخل بھی ہے۔

اس احول کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کرعبد الرزاق کی زیر بحث روایت میں بھی ماوی نے اخرے واقعات کے بیان میں اختصار سے کام لیا ہے ۔ اس لئے بنی نفیر کے ہوئی مارے واقعات کے بیان میں اختصار سے کام لیا ہے ، بلکہ اجما لا کہ بتا دیا ہے کہ بخ نفیر کا انجام یہ بہواکہ وہ بالا تخر حال وطن کردیے گئے ۔

اب اگراس موقع پردیمها جائے کہ عبدالرزاق کی روایت ٹرسند ہے بین اس کی مند معالی مک جائی گئی جائی ہے ہیں اس کے برخلاف ابن اسحاق وغیرہ کی دوایت ٹرسل ہے بین اس کے برخلاف ابن اسحاق وغیرہ کی دوایت ٹرسل ہے بین اس کے مرخلاف ابن اسحاق وغیرہ کی دوایت کو کم مسند تالبی ہی برخم موجاتی ہے ۔ ابنداجے وتطبیق کے بجائے کیول دنہ ترجی کے آصول پر علی کی سف محل کے مقابلے میں عبدالرزاق کی دوایت کو مان ہو میں اسکا تو میں مورت مان ہو دی دف اوا می نے دوارا لوفار ہیں بہی صورت افتیاری ہے۔ لکھتے ہیں :

سنم كانت غزوة بني النضيوء قلت... بمرغزوة بن نفيريش آيا- مي كمنا مون...

ابن امحاق ہے اسے غزوہ بردیونہ سکہ بعد ذكوها ابن اسعاق فى الوالعباد بعد سيده ك واقعات مي درو كياب العايد كر بترمعونة وأن سببها أن السنبى اس كاسبب به تحاكرني كريم فى الشمطير وسلم صلى الله عليه وسلم جاعهم ببتعينهم ایک دیت کے سلسلے میں مدیسے کے لیے الکے في دية، وجلس إلى جنب جلمالهم یاس تشراف ہے گئے اوران کی ایک دیوارے غلابعضه مالي بعن ... انخ دوانت سائے میں بیٹو گئے۔ بھریونفنیر تنہائی میں ابن اسعاق على ذلك جل أهسل سینے ... ابن تام الم بعاری نے واقع المعالق واصحمنه ماءوالا ابن کے اس سیاق کے سیسے میں ابن امحات کی مردوبين أنهم أجمواعلى الغسلان موافقت کی ہے ادراس سے زیادہ صحیح فبعنوا الى النبى صلى الله عليدوسلم اخرج إلينانى ثلاثة من اصحابك، ہے ملی النّدعلیہ وسلم کے ساتھ مبرعبی سے دىلقاك ئلائة مىعلماءنا. . الخ<sup>له</sup>

ابن مردویہ کی روایت سے کہ بنونفیر لیے بادسے میں اتفاق رائے کیا ، چنا بخیاتی سے بإس كبلابميجاكآك إب تين صحاب كوساته لے کرہادے بیال آئیں۔ جارسے تین علما م أب سے ماقات كريں كي ... المخ

توہم جواب میں عوض کریں گے کہ بلا شبہ عبد الرزاق ابن مردور کی روایت سند کے لحاظ سے اُتوی' بھی ہے اورُاضِح' بھی ،لیکن مشکل رہے کہ امن اسحاق کی کروا**میت' ہُرسل**' مونے کے با وجود متعدد فرق " (سندول) سے "ا مت سے ۔ اس کے مطابق عبد الراق

له على بن عبدالشرالسمبودى، وفارالوفام باخباردار المصطفى انخين مرف المعالي المسيد، داراحادالران العربي، برون ، الرم 19 - 44 -

حافظ ابن دجب الحنبلي (ف ، ٤٩٥ مر) ليكيم بي :

ا مام ابوصنیفرخ اوران کے اصحاب اور امام مالک ومعتبع بالمرسل أبوحنيفة واصحابة ومالك وأصحاب، وكذا الشافي اوراً تن کے اصحاب مُرسل کو قابل حجت سمجھنے وأحن وأصحابهما، إذااعتضب ب*ين - اس طرح امام شافع د<sup>ح</sup> ورامام احرا* ورال بمسئل الخور أوموسل اخوامعساه دونول کے اصحاب بھی مرسل سے استدال کرتے عن اخر،فيه ل على نعد د المحرج، بین بخب کرکوئی دوسری مسندروایت اس کی اووافقة قول بعض الصحابت، موًىد بيو، يَأْنُس كى مجمعنى كسى دوسري مُرسل أوإذا قال ب أكثر اهل العلم، روات سے اس کی تائید موتی موکیونکه اس نباذا وجه أكحد هذاة الأيم يعتدل سے مافذ کے تعدد کا منہ میٹا ہے ، پاکھفن محابہ على معجة مععة: (الرسل ليه کے اقوال سے اس کی تا مید مور باکٹر الم علم اس کے فاکل بیول - ان چاراموریس سے کسی ایک كى موجودگى مُسِلُ كى صحت كى تجيت كى دلىل موكى ـ

و الويج الحاذي وشروط الأثمة الخست بتعيم وتعلين شيخ موزام الكوثرى ومطبعة الرقى والاالم

الرامسل روايت دو الك الك والت معيمك بهني مواور دونول داولول بي عدم وايك نے دو سرے کے سنیوٹ کے علاوہ سے علم مامسل کیا ہو، توبہ اس رسل کی صداقت کی علامت سیے۔ اس لیے کمہائیسی صورت میں الك جيبى غلطى كاارتكاب اور كمسال طورر كنب بيانى كا اراده عادتاً متعور مبي مع بلکریردوایت سے مطابق واقع بھوسنے ک علامت ہے۔ اس لئے کم تجربر دا نسبتہ كذب بياني ما نادانسته غلط بيان، وومي طرح الزامات عائد کیے جاتے ہیں ر کم ذا جب کس داقع کے بارے میں برمعنوم موجاً كه اس كے بيان ميں تھ مخبرمتعنق ہي توعادثاً یہ بات ممتنع ہے کہ دونوں نے دانسنہ یا نادانسنه خلاف واقعرميان براتفاق كرليابور اسی طرح اگرکوئی الیسا طویل تضریم وحیق میں بهت سالت اتوال مول اوردد الك الك وأو اسعابك بىطرح نقل كريسط ميول توريعي اس

علامداين تيمية (ف ١٠ عد) حمنها عالسفة النوب مي رقم طرازين : وإذاجاء المرسل من وجمين، وكل من الواديين اخل العسلم عن غياد شيوخ الانغو، فهذا إيدل عسلى صب قيقه فإن مثل ذلك لايتصود نى العبارية ثمَّاتُل الخطباء نسيب وتعمد الكناب، فان هذا ماليسلم انع صدق، ذان المعبوإمها يؤتى من جمة تعب الكذب، ومن جمة الخطاء، فاذاكانت القصة ممالعهم أنن يتوالماء نيد المخبوان . فالعادة تمنع تسائله ما فى الكن بعمدًا وخطاءًا ومثل ان تكون قصة طويلة فيهسأ أتوال كشيرة ، بروا حاحسن امشل مارواهاهذا، فهدن ايعسلم أنىمساقيك

ف علام ابن تيميد بمنهاج السنة العنوية بمطبعة بولاق، ١١٣١١ مم /١١٥

ک صداقت کی علامت ہے۔

#### عظ مربط لل الذي السيوطي (ف ١١١ م) مرويب الراوي مي يكف بي :

اگردسل دوامیت مسندا یا دسلاکی دوس الری سے بھی تابت ہواور دوسری درسل دوامیت کے رجال بہی درسل کے بھال سے ختلف بہول ، تو وہ ترسل حیے "کہلائے گی اور یہ تا بت بہوجائے گاکہ دونوں روامیں یعنی قرسل اور اس کی تابید کرنے والی ، شیج بین اب اگریہ دونوں ترسل دوامیس بہی اب اگریہ دونوں ترسل دوامیس بہی الیسی مجھ موامیت سے جمارتی ہوں ، جس کا طریق کی موامیت سے جمارتی وجہ سے ایک کو این کو این دوامیت برترجے دیں گے جب کم دوامیت برترجے دیں گے جب کم

في من المرسل بمعيث من وينا ومرسلا ، احداد و من اخذه من المرسلا ، احداد و من المرسلا ، احداد و من المرسل الاول المرسل وما عندل و صحيحان ، المرسل وما عندل و صحيحان ، لوعام ضها صحيح من طريق واحل وجعداها عليه بتعدد المطرق، إدا تعوي الجمع بينها ينه

علامه بدر الدين عين (ف ٥٥٨ ه) د عدة القاوى " مين تحروفر مات يي:

جب دد دسل دوا تینی کسی ایک صحیح دُسندهُ ت سے متعارض بورمی مول تو دونوں دسل زائی مرعل کونا بهترموگار ان مرسلین محیحین إذا عارفنا حدیث اصحیحاً مسئداً اکان العمل بالموسلین اُدلی کی

اله من السيولى ، تدريب الراوى اتحقيق عبدالوباب عبداللطيعة، دادالفكر، سنه ندادد، المر 199 - 19 م

سلعه علام محدودي احرايتي ، عدة القاوى ، احيادالرّاث الوبي ،سبنه ندا د ١٣٠/ ١٢٧ (باب ترک الني صلى النّه عليه وسلم والناس الأعراب حق فرغ من لولم)

مللنا لغزاج عمَّاني قواعدني علوم الحديث من تكفيرين:

فإذا تعانص المسندوالمرسل يقين المسنده «الزاذ العنفسان المرسسل باحل الدجوم الخست التي ذكرهسا الشنائق رحدالله تقالئ ليه

جب سند اود مرسل دوانیون پی تجسیادان داقع بو توسن که تزیه حاصل موگی د کیسیب مُرسل کی تائیدان بانچ امود بی سند کسی ایک میں جور بی بو ، جن کا ذکر امام شاخی تا اللیہ سے فرمایا ہے تو مرسل می کو تزیج جوگی .

اب ابن اسعاق وغیره کی زیریحث مرسل روایت کو لیجئه ، جیسا کرا و برگذر بچا، یه متعد م طُق سے نا بہت ہے یخود ابن اسحاق کودو ذرامیوں سے بہنی ہے ۔ ایک پزیربن دو مان سے ، دو مرکز حضرت یا مین بن عمیر کے خاندان کے کسی فرد سے ۔ (وحد کا نشی بعض ال بیا مبن ۱۹۲۸) حضرت یا بین بن عمیر خواندان کے مایک وزنے ایک وزنے اور بنونفیر کی جلا وطنی کے وقت مسلمان بوکئے تھے، لہذا ان کے خاندان کے کسی فرد کی روایت اس باب میں مناص طور سے معتبر اور قابل نبول بوئی چا ہے ۔ ابونیم کی دوایت ایک الگ سندسے ثابت ہے ، جس کا سلسلہ حزت عود وبن زیر کی بہنچتا ہے۔ ابن جریطبری اور ابن المنذر نے بیم مفمون عاصم مبن عمر بن قتاد ہ اور عبدالند بن آب بحربن عروبن حرم سے نقل کیا ہے ۔ وا قدی نے اس معنوں کی روایت چوٹ شیون سے کہ ہے ، بحق میں محربن عبدالند ، عبدالند مین جعفر ، نوبن صالح ا ورمعر بن را شد جیسے نقد اور عبرادان کے نام بھی شامل ہیں۔

دوسری طرف ابن سعد ، کمبری ، امام بخاری ، ابن کثیر، ابن القیم ، ابن سیدالمناس اور ما فظ مغلط ال جیسے اکا برمورخین و محدثگین نے اس پر اعماد بھی کیا ہے ۔ لہٰڈا ان روا یات محو

له مولانا ظفرا صرعتما في تعانوى ، تواعد في علوم الحديث ، تخفيق عبد الفتاح الوغدة ، المطبق الاسلام

معادة الله كالمستدده ايت كم مقلبل مرس كرك نظرا ثماز بتي كيا جا كت المكاني الانكا دونون ديوي وتطبي ي ك كوشس كى جائى دومزمتذكره بالا وجودى بنايراب اسما ق والجيرة كملادايت وانع قزاميات كى .

اب کک پرگفتگو بنی نفنیری مجلاوطن کے اسباب ودواعی سے متعلق تھی بجس کا ماحصل یہ ہے کہ ان اوکول سف فزوہ بدر کے بعد کفار قربیش کے ورغلا نے میں ہمر آپ صلی الشرعليہ رسلم کے قتل كه ساكت من ك راس ك علاد وغزوه احد ك موقع برقرليش سع خنيد ساز بالك اور المعسي مسلانول كي مجلى والنبات ريم وزوة بمرمون ك بعدد وباده سازين قتل من طوت بالتفكة . ان به در به اورسنگیی جائم کے نیتج میں انھیں جلاوطن کردیا گیا۔

اب عبلاوطن سكوزما ك ك بارسد بس بعى بندامور قابل توجرين:

الم منهری کی مدایت ہے کہ غروہ بی نفیرسٹ میں عزوہ بدر سے بھی ما ہ بعد میشیں آیا۔ عدین میں المم بخاری (ف ۲۵۷ ه) اور بیقی اف ۸ ۵م ه) کی بھی یہی دائے ہے - امام بخاری می بخاری میں معباب مدیث بی النفیر کے ذیل میں تعلیقاً لکھتے ہیں:

قال المذهب وى عن عوصة بن الذبير الم زبرى في مضرت عوه بن الزبيرك والے سے کہاہے کم عزوة بن لفیر، عزوة بدر کے حظماه بعدغزوة احدس يهلي مين آيا-

كانت على الكن سنة أشعرمت من وتعدّب د تبل أحديث

طانطان جرواه م هر) منه فع الباري من تحريفه ما ما سه كر بخارى كى يرتعليق عبدالردا ق كَ المصنف" مِن مومولاً ذكور ب - لكف في :

عبدالرزاق في المصنف مي اس بدايت کوعن معرعن الزمیری کی سندسے دمقالمہ

وصيل عبدالون ان في مصنف عن مهرعن الزهدى أست

مع محراساعيل البخاري والجالع الصيح (باب عديث بن النفير) ١٧/٥

مالك

اس تعین کے ، زیادہ کمل شکل میں مصولاً ، فقل کیا ہے ۔ فقل کیا ہے ۔

ما فظابن تجر (ف ۱ ۵۸۵) في جس روايت كاحواله ديا هه معنف عيدالمذاق م من وقعة بنى المفير ك ذيل مين اس طور يمنقول سبع:

عبد المونان عن معموعن الفهدى وبالرزاق ، معرست اودوه زبرى سه اود فى حداد فى حدد بن عن عوصة مشعركانت وه عوده كي والمسه ابنى روايت مي عفوة بنى النضير ، وهده طائعت في كرت بي كري وزوة بنى نفير بين آيا مع من اليهود ، على م أس ست أشهر اور بونفير بهودكى ايك جاعت كا نام جد من و نقت بدار الاله

ىثروما يى بېينى آيا ... اىخ

علامہ بدرالدین عین (ف ۵ ۸۵ ه) نے "عدة القاری" بین بخاری کی اسس تعلیق کے سلسلے میں عاکم (ف ۵ مم ه) کابمی حالہ دیاہے ۔ انکھتے ہیں:

ماکم نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے ، وہ اسے ابو عبدالٹداصغہائی سے روامیت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں ک

میں سے سے ہیں مم رف ۱۰۰۱ میں دوستانہ اکجا کم عن ابی عبل اللہ الامبہانی ، حداثا جبین بن الجہم ،حداثنا موسی بن المساولا حداثنا عبد اللہ بن معاذ ، عن معرو عن الزحری بھیے

سه علامه بدر الدين عبن ،عدة الفارى ، احيا مالرات العرب ، بيروت ، ١٢٩/١٢

الم ابن حجر الصقلاني ، فق البادي ، ۱۳۳۸ مس - المستقل ، ۱۳۵۸ مس - المستقل ، ۱۳۵۸ مس - المستقل ، ۱۳۵۸ مس - ۱۳۵۸ مس - ۱۳۵۸ مس - ۱۳۵۸ مس - ۱۳۵۸ مسلم المستقل ، ۱۳۵۸ مسلم ، ۱۳

بن معاذ سے بیان کیا ، انفوں نے معرسے روایت کیا ءاور انفول نے زمری سے۔

مافقاب كيروف به ١١٥ه) في البايه والنهاي بين بخارى كاس تعليق كم سلسله بي ابن الي ماتم (ف ١٣١٥ م) كابحى والدياب سكعة بي :

ابن ال هاتم نے اپن تغییر میں اس تعسلین کو مسئل اس طرح نقل کیاہے کہ وہ اسے لینے والدسے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن صالح سے ، اور وہ لیٹ سے ، اور وہ

عنیل سے اور وہ زہری سے ۔

وقله أسنله ابن الي حاتم في نفيوة عن أبيد ،عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عنيل ، عن الزهري بهايم

جلال الدین سیوطی (ف ۱۱ هر) کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی استعلیق کی تخریک عبد الرزاق اور ابن الی حاتم کی طرح عبد بن جمید (ف ۱۹ مر) اور بیتی (ف ۱۹ مر) فی خصفرت عرده بن الزبیر سے مرسلاً کی ہے :

اُخر حبد عبد الحد ذات ، وعبد بن جمید کی سرد ایت کی تخریج عبد الرزاق ، عبد بن حمید کا شخر حبد عبد الحد ذات ، وعبد بن حمید کا سارد ایت کی تخریج عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی شخریج عبد الحد ذات ، وعبد بن حمید کی سرد ایت کی تخریج عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تخریج عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تحدید عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تحدید کی تحدید عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تحدید عبد الدور الله کی تعدید کی تحدید عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تحدید کی تحدید عبد الرزاق ، عبد بن حمید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تعدید کی تحدید کی تحدی

اس روایت ی حریه عبداروای معبد بن مید ابن ابی ماتم اوربیعتی نے حضرت عروہ سے مرسلاً کی ہے۔ أخرح عبدالوذات ، وعبد بن حميدا دابن أبى حاتم ، والبهتى عن عووة موسسلا يمه

اس کے علادہ وہ یہ بھی بتا تے ہیں کہ صاکم ابن مردویہ (ف ۱۱۶ م) اور بیرتی نے اس موایت کی تخریج حضرت عائشہ من البی کی ہے ۔ لکھتے ہیں :

أُخرِجِهِ الحاكم ، وصعص ، وابن مودِق صلى ، ابن مردوب ادربيقي نے دلاک السنوة '

سله ، ابن کینر، البدایدوالنهاید ، مهرم، ع شه میلال الدین السیوطی ، الدر المنوّد ، دار المعرفة ، بیروت ، مسسنه نلارد ، ۲/۱۸۷

والبيئ فى الله لائل عن عائشت خالت كانت عزوة ب فى النضيد وهم طائفات من اليهود ، على رأس سنة أشعرمن وتعة ب لالمشر

میں حفرت فاکشہ سے روایت کیا ہے الد فاکم نے اس کی تعریف کی ہے کہ بونفنیر ہے کیا کی جماعت ہے ، آتن سے غزو سے کا واقع غزوہ برر کے بعد ، چیٹے مہینے کے مشروع بیں بیش آیا۔

ماکم کے بیاں بردوایت کتاب التغسیر می سورة الحسر کے ذیل می اس طور پر منعول ہے:

أخبرى الوعبد الله على الصغان المكة شاعلى بن المبادك الصغان المناطئ المناطئ المسخالي المناطئ المسخالي المناطئ المناطقة المناطئة المناطقة المناطئة المناطقة المناطئة المناطقة المناطئة المناطقة المناطئة المناطقة المناطئة المناطقة ا

مجے ابوعبداللہ الصفائی نے مکہ المکرمہ پین بیان کیا کہم سے علی بن مبارک صفائی نے بیان کیا کہم سے نمیر بن مبارک صفائی نے بیان کیا ، کہم سے محد بن توسف ہیان کبا، کہ وہ عروہ سے ، اور وہ صفرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنبا سے دوامیت کرتے ہیں کہ اعموں نے فرط یا کہ بنون فیر ہج میم مدک ایک جماعت ہے ، ان کے ساتھ عن وہ مدہ کے بعد ، چھے مہینے کے شروع میں ، جنگ بیشن آئی ۔

له جلال الدين السيوطى ، الدر المنتور ، دار المعرفة ، بيروت دست ثمارد المريم الله عن سع الدعب التنور المريم الله المعربي ، دائرة المعارف يحيد وآباد ، بيرسها عن الرعب المناد المن

ما م الم من دوایت کو بخاری و شم کی شرط کے مطابق می قراددیا ہے اور ما فظاذ ہم اللہ میں موال میں نہیں المستدرک میں اس برکوئی کلام ہی نہیں فر ما یا ہے ،لیکن بہتی کی فروی کے موال میں موسل کے فروی کے اس می محفوظ سے ۔ تنال الدہ عی دھو المحفوظ سند نا " لیم

آن تفییلات کا ما حصل بہ ہے کہ امام ذہری (دن ہم ہم ) کی دوایت جس ہیں دہ فزوہ ہم نی نظیر کو فرق ہرکے بھر ماہ کا واقعہ قراد لینے ہیں ، اگرچہ مُرسلاً اور کسندا دو نوں طرح سے مردی ہے ، نیکن سیح بہ ہے کہ وہ مُرسل ہے ۔ اس طرح یہ بات بھی معلوم موکئی کہ اگرچہ ان کی تخریج عبدالرزاق (ف الام ع) عبدبن جمید (ف ۲۰۱۹) ابن ابی حاتم (ف ۱۲۴۵) عاکم (ف ۲۰۱۵) ابن ابی حاتم متعدد محدثین سے (ف ۲۰۱۵) ابن مردویہ (ف ۱۱۰م) اور بہتی (ف ۲۰۱۸) وفیرہ متعدد محدثین سے کی ہے اور سند کے کھا تلے سے اس کی صحت میں کوئی شبہ بھی نہیں ، لیکن جو نکم تمام سندوں کی ہے اور امام نرمی برہے ، ابذا کہا جائے گا کہ اصلاً یہ ایک ہی روایت ہے ۔

اب وہ روایتیں طاحظہ جول ، جن میں عزوہ بنی لفتیرکو غزوہ اُحد کے بعد کا بعنی سم مع کا واقعہ قرار دیا گھا ہے۔

(١) الوعوان (ف ١٤٥ هويا ١٤١ هو) مسنداً بي عوانه " من لكفة من :

م سے محدین حکم القطری نے مقام "دط" میں بیان کیا، کرم سے ابراہیم بن المنذرالحزامی حلى شناعيل بن عبد الحكم القطوى بالولة و فشنا ابراهيم بن المدنى د إلحز إلى ، قال

سلم السيوطي ، الدرالمنثور ، ١٨/١ ١٨

عه (ابوعوانة دصاح بن عبدالمتداليث كمرى) " تقة ، ثبت " التقريب ص ١٢١٠ ـ

سه (مرب عبدالحكم القطرى) لم أعشر مل ترجمته -

مع (ابرائيم بن المندرالوزام) "قال عثان الدارى: رأيت ابن معين كتب عن ابرآ المنه أحاديث ابن وهب ، طننة المفازى" التهذيب لابن جر ١٧١/

حدثني على بن نليم بن سليان عن موسى س مقية ذكرمغاذى رسول السافحة عليدوسلم التى قاتل فيها بنفسس فلاقضى فعلى من المشركين يوم مادر ورجع رسول الشخاعلية دسلم إلى الملاثث عُرُاسِي سليم بالكن رقي أنتم غزا غطفان بنغل، شمغزا قريشا وبنى سليم بنعران، تمرج ولمديل أحدا، ت مغزايهم أحل، شمطلب العلاق بلغ حراء الأساء نعمغذا فريش لموعد هم فاخلفولا رغم غسزا بنىالنضيرالغزوة اجلاهومها إلى خيبر يودالخ

بفيهان كياءكه مجدست محدين فليع من مشالك لم وی بن عقبہ کے واسطے معدمول النب على السرعليه وسلم كى ال جنكى معيول كا ذكر كيا بن ين آي ن بنس فنيس شركت فرانى اكرجب آئ فى مدرك دن شركين کے ساتھ اپنا کارنا مدانجام دے لیاا وصعیت والبي مشرلف لائ توكده " بنوسليم كے. ساته غزوه فرمايا - بيُرنخل " ميں عطف ان كرساته غزوه فرمايا - بيرنجران مي قرمين اور بنوسليم كيدسا تعدع وه فروايا - بحرسى دشمن سے سامنا ہوئے بغیروالیں آگئے۔ بیمُ امُدکے دن فزوہ فرمایا۔ بچردشن کی "كاشى مرادالاسدنك تشريف كم يحرير دىدى كے مطابق قرنش سے غزوے كے كئے كئة الكِن وومنهي كئة - كيراب في نفيم مع غزوہ فرمایا رجس میں بالآخرات سے اغيى خيركى طرف ها والمن كرويا ... انغ

سله (محربن فلح بن معيمان) " صدوق " الفقايب حراسه"-سله (موسى من صفيها " تُعَدَّرُ فقيد ، المعم في الفائدي، الشقريب على ١١٤ سله ابوعوان ، مستدراً في عمل ، واكرة المعمارات ، حبيده بالح د ١٩٥٥ العام ١٩١٤ و مهم ١٢٩٠ - ١٢٩٩ -

يهى معايت الوعب التدالحاكم (ف و بم م) في تعوف عوم الحديث بس اس مع المعالم عن المعالم ا

فضل بهراماعیل بن محرین فضل بن محد شعرای کا جدی کا خردی ، کرم سے بهاد ب داد اخبیان برام می مناز برام بن مندر نے بیان کیا ، کرم سے مواجع نے ، موسی بن عقبہ کے واسطے مول الله کی مراب کیا ، کرم سے مواجع نے ، موسی بن عقبہ کے واسطے مول الله کا برام میں الله ملی الله میں خطفان سے برام کا ایک بین خطفان سے جبک فرائی اور گدر میں جو بنوسلم کا ایک بین خطفان سے جبک فرائی اور گررمیں جو بنوسلم کا ایک بین خرائی میں خطفان سے جبک فرائی دو کرنے کی ایک بین خرائی میں خرار الاستانی تولین میں خرائی دوہ آئے ۔ کریا کے لئے تشریف میں خرائی دوہ آئے ۔ کہا ہی دیم میں میں جو نوائی ۔۔ انم خوائی ۔ انم خوائی ۔ انم خوائی ۔۔ انم خوائی ۔ انم خوائی ۔

فالخبرنا استعمال بن على بن الفضل بن على الشعرائ، قال حدد بنى جدى المندر قال حدد بنى جدى المندر قال حدد بنا إبراهم بن المندر قال حدد بنا إبراهم بن المندر قال حدد المناهم بن المندر قال قال قال ابن شماب : غزائ سول الله عليه وسلم بدوا عطفان سنخل ما عزائد المناهم بن عفرا غزائد المناهم بن عفرا فريشا دبنى سلم بن جوان بنم عفرا فريشا دبنى سلم بن جوان بنم عفرا الاسد له و عدد المناهم و المناهم بن عفرا الاسد له و المناهم و المناهم بن عفرا الاسد له و المناهم و المناهم و المناهم المناهم و المنا

سه (اساعیل بن محمه) "فال الحاكم: ارتبت فی لقیه بعن النبوخ " سان المیزان لابن محر المرم م

ع (نفل بن محد) قال الحاكم بكان اديبًا ، فقيرًا ، عاراً بالرجال ... وموثقة ، المسان ٢٨/ ١٨٨٠ -

سكه الجيميرالحاكم، معرفة على الحديث، دارّة المعادف، حيراتباد ، ١٩٧٧ ء ص ٢٩٥٠

### (۱۹۲ بن اسی اق رف ۱۹۱ م) کی روایت میرت این مسلم میں اس طور و منتها

:4

مَعَلَ حِينُنَا الْإِلْمِي عَبِهِ الْمَلِكَ بِنَ هشام، قال حدثنان يادبن عبالله البكائى عن محل استحاق المطلبي وكان بمنع ماغزام سول التفاصلي التفاعلية بنفسه سبعاوعترس غنزوة مناغزوة ددان ، وهي غنو وة الابواء بشرغزوة بواط من نا يصنوى ، ثم غزوة العننيية ، من بطن ينع شرغزوة بلادالأولى بطلب كوذبن جابر، ننع غزوة بدا والكبرى اللتى تستل الله فيها صناديده فريش متعفوة بنى سليم حتى بسلغ الكسدد ننعفزوة السويق يطلب أباسفيان بن حرب، شمغزوة غطفان، وهي غزوة دى أس شمغزوة نجران معلهن بالجاذ شعفذوة أحد،

بم سف الومح عبد الملك بن مِشَامِ غربان كمياءكم مع نع زيادين عبدالشرالبكائي ف بيان كياكهم بن اسحاق المطلبي سع دوابت ہے کہ وہ ٹمام غزوات جن ہیں دسول الشکی آ عليه ولم في بذات خود شركت فراتى ، ستائين غزمات دي ران مي سے ايک غزوہ ودان سے جے غزوہ ابوار بھی کہتے بي ميرغزدة بوال ب جرمنوي ببالله كي مِانب ایک مجگر کا نام ہے۔ پیرغزوہ میشرہ معربوينيم كيلن بس وانع م يوغزوه برراولى بدرجس بين آبي صلى المدعليروم فے کرزب جابر کا تعاقب کیا ، مجرع و دو مرد کری ہے،جس میں آگ نے قریش کے طبعہ سردارول كوقتل فرما بالميرغزوة بن سليم جس من الله كدر مك بيوني يروزوه سولين ع البس من آب نے الوسفال بن حرب

له (زيادب عبدالمتدالبكائي)" قال ابن معين : لا بأس به في المغاذي، وأما في غير إفلا" ميزاك الاعتدال للذسبي ١/١

شوغفه حواءال تساء شوغزوة مغالنفسار للمسابخ

کاتعاقب فرایا۔ مجرفزدہ غطفان ہے جے غزدہ ذی ادبھی کھنے ہیں ۔ مجرغزدہ نجران ہے ، جو مجاذبیں ایک معدن کانام ہے ، پچر غزدہ محمدہے ۔ بجرغزدہ تمرارالاسرہے۔ پھرغزدہ بنی نفیرہے ۔

(م) ابن جريطبري (ف ١٠١٠ ه) ابئ تفسير مي تكفير علي :

م سے بشرفے بیان کیا، کم سے بنید نے
بیان کیا کہم سے سعید بیان کیا، کہ قادہ
سے موی ہے کہ آیت کیے "هوالله عب
اخرج الله بن کفیدا الخ " میں (اول الحش)
سے مراد شام کو بتایا گیا ہے۔ اور الم لیک تلب)
سے مراد شام کو بتایا گیا ہے۔ اور الم لیک تلب)
سے مراد منو لفیر میں ج میرود کا ایک قبیل ہے۔
بن کریم میں اللہ علیہ دسلم نے ان لوگوں کو
بن کریم میں اللہ علیہ دسلم نے ان لوگوں کو

حدثنا ببنتو، قال شنا يزمين، قال ثنا سعيد، عن قنادة: هوالذى اخرج الماين كفروا من اهل الكتاب من دياد لأول الحشر، تيل: الشام، وهم بنوالنضيري من اليمود، فأجلاهم نبى الشاصلى التلاعليه وسلم من المكنة إلى خيب مرجب من أحلاء

.

ك عبدالملك بن منشام ، السيرة النبوية ، مار ٢٠٨ -

سله (بشربن معاذالعَقَدى) "صدوق" التعزيب ص ١٢٧ ـ

سه (بنیدین زریع)" نُفة ، ثبت" النعریب می ۱۳۷۹ر

که (سیدین آبی و دبتر) تفقیه ، ما قط، له تصانیف ، لکنه کنیرالتدلیس ، واختلط ، و کان من اثبت الناس فی تعادة م التوریب ص می ساه

هه (تتأدَّة بن دعامة السدوميُّ تُقرَّ ، تنيت " النَّزيب ص ١٤٧ ـ

له (ابن جريدالطري) جامع البيان ، (سورة الحشر) ۱۸/۲۸

ا مدینے سے خبر کی جانب جلا وطن کردیا۔ یہ غزرہ احد سے والیسی کے جدی واندہے۔

(۱۷) داقدی (ف مه ۱۲۰ مه) نے بھی کتاب المغازی کے آغاز میں غزوات کی تعراف اور ان کی ترقیب سے اجالاً بحث کرتے ہوئے اپنے تنعدد مشیوخ کے والے سے عزوه کو بنی نفیر کوغز و کہ اُمک کے بعد بی رکھا ہے اور اس کا سنہ وقوع بھی سکے جمہ کو قراد دیا ہے۔ تطویل سے احتراز کی خاطریم آن کی طویل رد ایت کا محن ایک ککڑا نقل کرنے ہی ۔ یکھتے ہیں:

مبينے كے شروع ميں -

... شعرغزالبنى صلى الله عليه وسلم أحل فى شوال على رئس اثنين وثلاثين شهرا... شعرب كرمعونة احبيرها المنذ دبن عمرونى صفوعلى ائس سنته وشلانين شهرا، ... شعفزا النبي صلى النبي عليين وسلم بنى النضير في بيع الأول على ائس سبعة و نلا شين شهرا يله ناهم المن النه و نلا شين شهرا يله

اس کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق رف اهام)، واقدی (ف ٢٠٠ م)، وسی بن عقبہ (ف ١٠٠ م)، وسی بن عقبہ (ف ١٢٠ م)، عاصم بن عرب فتاده (ف بعد ١٢٠ م)، عبدالله بن عرب بن حزم رف اسما می اورع و ق بن الزميرون مه می کی وه روايتيں ، جن ميں قبيله من عامر کے

که واقدی مکتاب المفاری مرارس

تولیم الشرطی ویت کے سلسط میں بولفنیری این کی طرف آپ منی الشرطیم وسلم کی تشریف ورک می می الشرطیم وسلم کی تشریف ورک می موات کی می الله این کی اس غز و سے کا سبب بتا یا گیا ہے اورجن کی تفصیلات بچیلے مسفات می کار کی بی بران سے بھی یہ تا بات ہوتا ہے کہ اس غز و سے کا ذامذ و قوع غز وہ آحد کے میدسکی میں موایت سے متعارف می برد کے بچھ ما ہ بعدسک میں دانت کو اس موایت کو دائے احدام میں باب اسی می دوایت کو دائے احدام میں باب اسی کی دوایت کو دائے احدام میں موایت کو درجی حرار دوایت کو دائے احدام میں موایت کو درجی حرار دوایت کو دائے احدام میں کی مدایت کو درجی حرار دوایت کو دائے احدام میں کار دوایت کو دائے احدام میں کارو ایت کو درجی حرار دوبا ہے۔

حافظ ابن تيم رف ده، هي تحريفر مات يي:

محربن شہاب ذہری نے کہا ہے کہ غزدہ کہ بین آیا۔
اس قول میں یا توانی وہم ہو! یاان کی جانب اسس کا اختساب غلط ہے میجے اور درست بات یہ ہے کہ غزوہ بنی نفیرغزوہ اُمکہ کے بعد بیش آیا۔ غزوہ بدر کے بچلا ماہ بعد چوغزوہ ہوا وہ غزوہ بن تفینقان ماہ بعد چوغزوہ ہوا وہ غزوہ بن تفینقان کے جارغزوہ ہوا وہ غزوہ اول غسندوہ کے جارغزوات ہو کے بعد۔ دوم غسندوہ بنی تفینقان میں بنی تفینقان میں ہور کے بعد۔ دوم غسندوہ بنی تفینقان میں برر کے بعد۔ دوم غسندوہ بنی تفینو اُمکہ کے بعد۔ سوم غزدہ قرانظیہ بنی تفینو کے تعدید کے بعد۔ سوم غزدہ قرانظیہ بنی تفینو کے تعدید کے ت

عم هد بن شهاب الزهوى أن غزوة المن المن بهاب الزهوى أن غزوة المن وهذا اوهم أوغلط عليم الذي وهذا الاشكان فيد الحاكانت بعد بهاد ما أحد، والتي كانت بعد بهاد من أشهرهى غزوة بنى قينقاع، منا أشهرهى غزوة بنى قينقاع، والتي له عزوات كان له عزوات كان له عن تينقاع بعد بهاد والثانية وق بنى تينقاع بعد بهاد والثانية بيلة بعد الحند ق ، والوالعت بعد الحند ق ، والوالعت بعر بعد الحدد يبية ليه

ه ابن تیم، زاد المعادير ۱۳/۹/۳

خفال عصب جادم فروه المبرص عبد

مک نیمار .

مانظابن كثير (ف معدم لكية بي :

ذكر البيعق والبخارى قبل دفعة بنى النعث يوشل وقعة أحل، والعوا اليادها بعد العداد لك مكاذكوذ لك على بن اسحاق وغير و سنب المعانى وغير و سنب المعانى وغير و سنب

بیتی نے الدان سے پہلے امام بخادی فروہ میں الدان سے پہلے امام بخادی فروہ میں الدان سے پہلے امام بخادی فروہ اللہ میں درست یہ ہے کہ اسے غزوہ اُمکہ کے بعد لا یا جائے، جیسا کہ محدین امحاق اور دوم رے ابل مغازی نے کیا ہے۔

ما نظائن مجرعسقلاني (ف ١٥٢ هر) تحرير فرات بي:

دا ذاشت أن سبب إجلا بن النفيد ما ذكر من همهم بالعندرب صلى الله عليه وسلم، وهوا منها وقع عند ما جاء إليهم لينعين بهم في دية قتيلي عروبن أمية ، تعين ما قال ابن اسحاق، لأن بكر معونة كانت بعد احد بالاتفاق وأغرب السهيلي فرجح ما قال الزهري

ادرجب نابت موگیا که بنولفیری طبارای بهب فرکودکی بنا برعل می آئی به بینی اس بنا برکان لوگور نے آب می الشرطاید دم کے ساتھ در فرا کا ادادہ کیا اور اس کا ظہور اس دقت ہوا جب کر آب ان کی بہاں ان دوآ دمیوں گارت کے سلسلے میں نشر لف کے مجوم دستام دوبا ایش کے ہاتھوں تسل ہو گئے تھے، تو (اس غزومہ کے زمانے کے سلسلے میں) ابن اکانی فی موجود کی بھی ہے موری میں موکھا پر اس کے کارسوس کی بھی ہے۔ موری موری میں موکھا پر اس کے کارسوس کی بھی ہے۔ موری موری میں موکھا پر اس کے کارسوس کی بھی ہے۔ موری موری میں موکھا پر اس کے کارسوس کی بھی ہے۔ موری موری موری کی میں موکھا پر اس کے کارس کی بھی ہے۔

# إستسلام وسأنش

مولانا عبدالرؤ ف معندانگرى دنيبال!

نظام کائنات میں انسان انسان خواہ زمین پردہے یا جائد بریاد وسرے سیاروں بر پہوپنج جائے وہ کس حال میں بھی خداتی انتظام یا کائنات کی کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا بنیا دی مضیری میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا اور فطری وطبعی

قوانين كوبدل نبي سكتاكيو كالشد تعالى صاف صاف فرمانا به:

وَخَلُقُ كُلُّ شُنِّي فَعَن كُن الله تَقْد بِه نيرًا (سورهُ فرقال) ادراس نے ہر سیز سپداکی ادر سرجیز کا فطری ضا بط مقرد کمیا

یعنی ہمارارب و و ہے جس نے برح پر کو اس کی مخصوص نوی ساخت عطاک بعراس کوا چنے مخصوص صالبطہ پر بیلنے کی تونیق دی۔

اس لحاظ سے انسان فد ا کے مقرر کردہ نطری مدددومنوابط میں کوئی بتدیل نہیں الامکا مثلًا وه بوداوی کارے نہیں موڑ مکتا ۔ یا ریش و با دلوں سے نظام کونیبی بل سکتارون ورا کے نظام میں کوئ تبدلی نہیں الم محتار پروس اور کار بوبائٹ سے علامہ کسی و وسری چیر (جادات وغیرہ) کوغذانہیں بنا سکتا ، آکسیمن سے خالی کمی فعنا ہیں سانس نہیں ہے۔
خواہ یہ نعنا صنی بچوبامعنوی ، غرض خلآقِ عالم ا در کیم مطلق نے جس چزکا جوضا بطر مقرر کم بے انسان اس کوسی حال ہیں توٹر نہیں سکتا خواہ وہ زمین پر رہے یا جاند وستادوں پر بچو پچ جائے صرف انسان ہی رہے گا بمجی خدا ورب نہیں بن جائے گا۔ اس سے مظم انسان کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہ در اصل کسی اور بالا تربسنی کی قلم وسلطنت میں رہنا ہے اور وہ اتنا عابز و در ماندہ ہے کہ کسی چیز براس کا رور اور اس نہیں جل کا مجبی خواہ ہے یا بلفظ دگر انسان مرصال ہیں انسان سے اور ہمیشہ انسان رہے گا خدا نہیں بن سکھ کے گہر اللہ بادی مرحوم نے کہا خوب مکھ ہے سے

خربب کبھی سائنس کوسجدہ نہ کرسے مگا انسان اوسے بھی تو خدا ہونہ بیں سکتا

سائنسس اور اسلام میں اور نہ ب یں کوئی تصادم نہیں ہے کہونکہ سائنسس اور اسلام میں نظام کا نئات میں غور و فکر اور مظاہر کا ننات کی کوئی تصادم نہیں ہے۔ کیسٹری اور علم کیمیا میں مادہ اور تمام اسلامی باوٹ وساخت و ترکیب سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲) فزکس (طبعیات) میں اسٹیارکا ننات میں پاک جانے والی قوتوں مثلاً حوارت روشن آواذ کے اصولوں برغورو خوص کرکے ان توانا میوں کے اشات ما دہ پر دکھا مے جاتے ہیں۔ (۳) بیالوجی حیاتیات میں حیوانات و نباتات کی ساخت پر داخت اور زندگی کے ضالق ولوا آدات زیز بحث لائے جانے ہیں۔

رمم) جیالومی (علم جا دات) میں زمین کے یشچے پائی جانے والی اسٹیاد مثلاً بھی کی فتلف قسمول اور چپانوں کے مختلف پر توں وغیرہ پردوشنی ڈالی جاتی ہے ۔ (۵) سمٹرالومی یعنی فلکیات اور فلک طبیعات میں ستاروں اور سیاموں فلام کیکا مادہ سے اوران کی پیدائش دموت کے اصول وضوا بط سے بحث کی جاتی ہے۔ غرض میں کہ سامنس کے کسی شعب میں کوئی چیزائیں نہیں ہوبئی نوع انسان کے تبی سکون و رابوت کو پال کرنے والی ہو یہ آ میں گئنات اور نظام کا تنات کے حقیقت بسندانہ اور فرم بائن کی میں کا گنات اور نظام کا تنات کے حقیقت بسندانہ اور فرم بائزہ اور فقر و نظر کا نام ہے آج سا منس کی تحقیقات اکتشافات میں کی بدولت قرآن کی آفاقی وانعنس ولائل دین منین (اسلام) کے ابدی اصول وحقائق کے دویہ میں جلوہ گڑمور ہے ہیں۔

#### (بربان فروری سی می )

بایں پم کچر لوگ ا بسے بھی ہیں جوسائنس جدید کے اکتشافات سے معرب ہوکر قراک اور اسلام بنرادی کا اظہار کرنے بیں کچھ تکلف نہیں کرتے جنانچہ ابھی کشیر کے ایک ہفت دوزہ رسالہ ترجمان الحق "بیں ایک صاحب کا ایک عجیب اعتراض شائع ہوا ہے ہم اسس کو مع جواب کے پہال نفل کررہے ہیں ۔

سائنس جدید کے اکتشافات سے مرعوب انسان الکھا ہے کہ بی بات تو یہ ہے کا ایک اعتراض اور اس کامعقول جواب کم خرب کی چولیں بوری طح بلک تی ہیں۔ آپ ترآن کی روشن میں ذرا یہی فرمائیں کہ جاند پر نماذ کیسے ادا ہوگی ؟ اور نماذ کا نظام الاوقات کیا ہوگا ؟ نماذی توب کعبہ کیسے مہول کے ؟ آج کیسے کیا جائے گا ؟ اور خود خلائی جہاز کے مسافر نماز کا کہا کریں گے ؟ نفریون کے تو سارے منالطوں کے بینے اُدھیڑد یہ گئے۔

آپ اورعلمار حضرات قرآن سے سورہ وحمٰن کی مشہور آیت بڑھ پڑھ کر کھنے دہے ہیں کہ انسان زمین چھوڑ کرکھی خلامیں جامی نہیں سکتے لیکن یہ حادثہ توم ہومی گیا۔ میں تو قرآن مجید حجیم جام کر خبر رس پہلے اسے بالا نے طاق رکھ کرفارغ ہوگیا ہوں ویسے

آپ صرات کے قرم وجمت کی داد دیتا ہوں کہ اس دور میں بھی آپ فدا پرایان ر مھنے کے موقف کی اس کے مطابق کے مال کا موقف کے موقا داری بیشرط استواری اصل ایمان سے

اعترامن کا بواب ایسے خرجب موں گے جن کی بنیاد چاند کے سفر سے ڈھے گئی اعترامن کا بواب ابوگ اور آپ اس برخش ہوں گے ۔ ہیں ہمددی محسوس ہوتی ہے۔ اب نکرنہ کریں رہا ناز روزہ کا مستلہ تو تعجب ہے کہ اس معالم میں عقلیت کہاں جلی جاتی ہوں آپ نکرنہ کریں رہا ناز روزہ کا مستلہ تو تعجب ہے کہ اس معالم میں عقلیت کہاں جلی جاتی ہوں کہ مدات میں ایسے جلے گا ان کے اوقات کیسے متعین مہول کے ج اس طرح نمازوں روزوں کے سام غیر معولی حالات میں ایسے ہی وقفول بر لاکھ علی بن جائیں گے مذمرف بر کھولیاں لاکھ علی بن جائیں گے جاتیں گے جاتیں گے جاتیں گے بازوں روزوں سے رابطہ قائم رہے گا ؟ مزید یہ کہ جدید وسائل ایسے میں تو تھی اب رابطہ قائم رہے گا ؟ مزید یہ کہ جدید وسائل ایسے میں کوبتہ الشریک کی اذان اور نمازی آواز تک سن جائے گا کہ اب فلاں وقت کی کہ اب فلاں وقت کی

اذان اور نماز ہورمی ہے۔
واضح رہے کہ اس بارے ہیں اصاد میت ہیں ایک توشیج پہلے سے موجود ہے جگہ پر چینے
والول نے پوچھا کہ قیامت کے قریب جب زمین سے آفتاب کا فاصلہ اور اس کی گردشی
رفتار بدل جائے گی تو نماز میں کیسے بڑھی جائیں گی۔ مصنور نے جواب ہیں فرمایا کہ بہ امور
انداز ۔۔۔ سے انجام پائیں گے۔ بہی جواب جس طرح قطب شمالی اور قطب جنوبی کے
انداز ۔۔۔ سے انجام پائیں گے۔ بہی جواب جس طرح قطب شمالی اور قطب جنوبی کے
انداز ۔۔۔ سے انجام پائیں گے۔ بہی جواب جس طرح قطب شمالی اور قطب جنوبی کے
انداز دیں ہے۔ اس طرح آج چاند سے اروں میں جائے کے لئے بھی کمل ہے۔

تقانی مانسن کے اکتشافات سے مرعوب مہوسے وا مے تقانی است معزات کو جندا صولی باتی ہمیشہ بیش نظر دکھی

جا بيس ـ

(۱) اولاً یکرفران باک اصولاً طبیعات رئیمسٹری) اور ارضیات، فلکیات ویزه کے موضوع کی کتاب نہیں ہے وہ انسان کی اطلاق و تہذیبی زندگی کے لئے ایک رسماکت بہداس میں کچھ مظامر قدرت یا طبعی اور سادی حقائق کا ضمناً تذکرہ اگر کیا گیا ہے تواس فیلیت سے کریہ سب خداکی سبتی اور اس کی صفات اور قرآن کے اساسی عقامد کے حقیمی کیات وعل مات میں ان چیزوں کا تذکرہ سامنس کے موضوع پر مزنب شدہ کتاب کی چینیت میں نہیں کیا گیا ہے۔

ہمارے بہاں کچ ہوگوں نے قرآن کی شان وعظمت بر اظہار عقیدت کرتے ہوئے یہ کہ اٹھا دیا کہ قرآن تام علوم برحاوی ہے۔ بس اب کیا تھا جہاں کی باعدادیا تقسیم میراث کے احکام کو دیکھا تو کہا گیا کر آن میں علم ریاضی درج ہے ، جہاں بچھلیول کا بیان ہوا ہے تو کہا گیا کہ ویکھنے علم سمبیات کا بیان ہے جہاں تاروں کا ذکر کیا گیا ۔ تو کہا گیا اور کہا گیا ۔ تو کہا گیا اور خلیق کا نئات کے متعلق جوا بھالی کہ یہ علم ہیئت و بخوم کی بحث ہے۔ بارش ، ہواؤں اور تخلیق کا نئات کے متعلق جوا بھالی ارشادات موجود ہیں ان کی بنا پر کہا گیا ہے کرد کھنے سائنس کے بہت سے ابواب مدون کر دیے گئے ہیں بہاں کی کم فرب کا ملحدانہ نظریہ ارتقار تک برآ مرکز لیا گیا ہے۔ جاند کر دیے گئے ہی بہت سے کہ جات و افتاد تک انسان کی دسائی موجا نے سے اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس واقعہ کے متعلق قرآن بڑاروں سال پہلے سب کچھ بنا چکا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگروہ نہ بتا بچا ہونا تو بچنیت خربی کتاب کے ہوایت کی اس میں کون سی کمی رہ جاتی ہوں اس میں کون سی کمی رہ جاتی ہونا قات کے سماسنے آنے پر قرآن کھولے کھولے مہم کمیول دکھاتے بچریں کران ایجا وات واکٹشافات کا پیشگی بیان ہمارے پارسس موجود ہے۔

(۱) دوم به که اسسال کاسائنس یا دیگرمغربی علوم سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ وہ ڈیکڑسے کام لینے کو امی طرح میچ سمختاہے جیسے کہ بلیوں سے مہی چلا نے کو۔ وہ دیلی و ہوائی جہاز پیغر کرنے کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے گوڑوں اورا ونوں سے ۔ وہ قولی سے ۔ وہ قولی اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھیں اور داکھی در میں تروشم نے ماصل تھی ۔ ذرائع ووسائل کی ترقی اسلام کے مذکسی اصول کے خلاف ہے دائس کے مذکسی اصول کے خلاف ہے دائس کے مزائع کے خلاف ایک جب لوگ کمی اسلام کے سے علم دار نصے تو وہ موجد وصناع بی تھے۔

(۳) سوئم برکم بروئے فرآن جب انسان کوخدانے اپنا فلیفہ و نائب بناکد اور اپنے علم وعقل کی کھا تتوں سے سلے کرکے دنیا اور اس کے تمام ذرائع ووسائل کو اس کے لئے متاع قراد دیا اور اسے تعرف کا حق میں دیا تو اصولاً سائنسی علم کا فروغ ایک طرح سے مشیت کا تقائمنہ کھمرا۔ اس اصولی حیثیت کے بہوتے ہوئے اس امرکی صرودت نہیں دمتی کرمرسائنسی ایجادول کھٹافات کے لئے قرآن کی کسی نرکسی آیت میں سے صرود مراع کی العالی اسے دود مراع کی العالی اسے دود مراع کے ایس اوج د ہے۔

(۱۷) چہارم تمام ال قلم اور الم خط ابت کو اسے بیش نظر کھنا چاہے کر آن کی میں سے ۔ قرآن کی میں سے ۔ قرآن میں میں سے ۔ قرآن میں کی بی کی میں سے ۔ قرآن میں کی بی ہے کہ درانسانوں کی بی ہے کہ وہ ان کے لئے خود حسب مشارقو المین وصوا ابط بنا لے اور خود می جیسے چاہے استعال میں لائے ۔ جوالے کردی ہے کہ وہ ان کے لئے خود حسب مشارقو المین وصوا ابط بنا لے اور خود می جیسے چاہے استعال میں لائے ۔

سخ لکم سے ایسا مفہوم سرے سے افوی طور پر پی غلطہ ہے۔ تخرککم کے معن میں کہ الند نے
اچنہ قالویں رکھتے ہوئے موجدات اشیار ادر چا نظاروں کو انسانوں کے فائر سے
ارام پہونچا نے میں لگا دیا ہے مثلاً جب سوری بچاند، دریاؤں ادر پہاڑ دری اور دن و رات
کی تسخیر کا بیان آیا ہے تو یہ معنی نہیں مہوتے کہ ان چیڑوں کو خدا نے اپنے اقتدا رہے
لکال کو انسانی اقتدار میں دیریا کہ این کے ساتھ جوچا ہو کرو۔ البتہ ایک بیلو صرور

والط سعدوه برسيدكم الشرتعالي كعجن قوانين كم تحت موجودات قائم بي ادربر على بي اوراس في بونواص الن مين ركھ بي الن كى تحقيقات اوران كے علم بي سے آن سے فائده الخاياجا سكتاب ما فائده المالي بي اهنا فركياجا سكتاب يان كاهزرساني على بي استناب - مسؤات كى شابد يدحقيقت بعى به كمعيك وي ذرائع الدين جن کے انٹروتائیرکوددیا فسے کرکے انسان ان سے فائدہ و آدام دطاقت ماصل کرتاہے عین دمی چزی کم قانون رتی کی ذراس طاف درزی موجا نے برجا بانسایت درج مبلک اورمزررسال ثابت موتی ہیں ۔ اگل سے لے کر بجلی تک وربھاپ سے مے کر اسٹیم تک جس قوت کوہم آپ لیں وہ ایک طرف ہاری خدمت ہیں لگی ہوئی ہے دوری **طرف اس خدمت کا بچا بک ابیبا نزاج وصول کرتی ہے کہ انسان بے بس موکر رہ جا تا** ہے۔ یہی گار بال جو ہیں اپنی گود میں لئے دوار تی بھرتی میں کبھی کبھی لا کھوں جا لوں کے مع پیغام اجل بنتی میں بجلی جومها رسے صدبا کام میلاتی سے جب الٹ بڑتی ہے تو تب میں كاسامان بن جاتى بے ـ بانى كے ديم اور دريا جر ابياشى كے كام آنے وي و مجى كجى جب مقررہ صدود وقبود کو تو المستے ہیں تو میلوں کے رقبول کو ویران کرکے رکھد بتے ہیں۔ دى اسباب، وسى دولت، ومى خوشحالى جس كے نشفى ميں برسوں ايك قوم سرشار ر م كم. عیش وعشرت کرتی ہے، قوانین رتب کا ذراساا شارہ انھیں جنگول اور خونی تندا دموں کی جہنم بھڑ کا نے کا در بعہ بنا دیتا ہے تواب اس کے معنی بوے کر رشنہ اسباب پوری حم جمعی انسان کے ماتھ میں منہیں آتا بلکہ خداکی بالا ترقوت ہی کے ماتھ میں رستا ہے۔ وہ بہتی فائده الممالي كم متنى كناكش اليف قوانين كے تحت جب تك ياہے ديے رمتى ہے ، در جب اس کا سنادہ مؤموا ، پانی ، بھی ، اگر کوئی بھی چیز وج معیبت بن جاتی ہے ۔ بس تام موج دات الندك امركى مسخ بين الندك قيض اور اسكى گذت مين بين اس ك قوانين مين حكر عديب اور مهار مصليع وه اس عديك ذرايعه افا ديت موتى بين جس حد

ک اللہ کا اذن ہوا ورجس صدیک ہم توانین دنی کا علم حاصل کرے اس سے مطابق استفادہ کی کوشش کرمے اس سے مطابق استفادہ کی کوشش کرم سے۔

رها بینم به کسوره رجلن کی زیدکت مشهور آیت کا مغبوم کیا سے۔ احمامغبوم سے تعین کے لئے سلسلۂ کلام کو دیکھنا ضروری ہے ۔سیاق وسباق دونوں کے درمیان سمية ينكين كودكه كرديميس بطلب صاف بهدايتديك كافران بيركر قوت ضاو ندى الم قدت فداد ندی کے چشوا برتھا رسے سامنے رکھے گئے ہیں ان کے موتے موسے ضاسے رکرشی کرنے اور نا فرانی کی زندگی گزار نے کے بعدیہ مکن نہیں سیے کہ تم اس کی گرفت سے کل بھاگولین اس کی سلطنت کا کنات ارض وسما کے حدود سے کل کرنمکس ایسے كزا دعلاقي بن نبي جا تنكتے جہال خداكا لبس ندجتنا مو اورتم اس كى منزا سے چوٹ كلو-إلاً بِسَلْطَان كِف كامطلب ايسا بى ب جيے كو لى فرا فرواكسى جرم سے يہ كھ كم تم میرے صودسلطنت سےخدی میرے بروانہ راہداری کے بغیر میں مک کر شہیں جاسکتے یا یرکدولیے ہی برابری قوت چاہتے جیسے کہ میری ہے۔ یہ گویا سخت انتباہ کا انداز سطیم اس كي متصل بي كما جا تا سع كه أكر فداكى طرف سي تم برستعلد ورعد كا طو فان أوط بڑے فتم اس کا مقابل نہیں کرسکتے تم بالکل کے لبس مو۔ ابغلطی اس کے پیھنے میں ہے مورم ہے كم آدى اقطا رالسموات والا ماض سے سائنسى قوت مامل كر الكا كا ہے مالا نکروہ ابھی چاند جیے مسایہ مک می بہونچاہے۔وہ اگرمریخ بمشتری ،عطارد، نط كوم على المال فوالع توم كى مال بي مى انطار السموات والاس ف بفظ دیگر فدائی سلطنت اور اس کے قالان کی گرفت سے با برنہیں جاسکتا۔

(ترمیان الحق مهفت دوزه کشمیرهار حون سیک لدع)

رالیں صفقت ہے جربر حقیقت بسند کے لئے بالکن کے غبار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کر سائنس سے صدر مے مرعوب موکر خدا و قرآن سے الیسے بے نیازی و میزادی نا كانى فم اربع فداختاس حزات السوائي تبائي فيالات سے ذرائجي بدول نہيں محمد بين سه .

امیرعذرنگی وسعت صحرا چه می دانی تواسع کردتوتم شوکت دریا چه می دانی

سائنس کے اکمشافات و ترقیات سے خداشناس عادف بالٹر دکھی مرعوب بہوا سے نہ سوگا اور درکس بریشانی میں گر فتار مرد گار باند ،سورج ،ستاروں ، کہکشاؤں کے نبا نے والے خالق کا منات فاطر السوات والار عن کے سامنے ان ترقیات وتخلیقا کی حقیقت ہی کیا ہے۔

ابرین فلکیات نے مکھاہے کوس کہ کہناں میں ہماری زمین واقع ہے وہ اس قدوسی میں مرد کشی واقع ہے وہ اس قدوسی میں مدر کے تک بہونچے ہیں تبیالا کہ بہر سے گئے ہیں جبکہ دوسنی کی نشرح دفتار ایک لا کہ چہیاسی بزارمیل نی مکن شہرے اس سے کہکشال کی وسعت وعظمت کا اندازہ کیج کہ انسان کے موجودہ محدود علم کے مطابق ایک محرب کہکشال کا نمات میں موجود ہیں۔ (برمان دملی فردری سے می اس فردری سے می اب فدری سے کہانات کی وسعت در وسعت ،عظمت ورعظمت اور اس کی ان

اب هذا می کامنات می وسعت در وسعت بعظمت در معلت اوراس لیان عظیم الشان تخلیقات کے سامنے السان کی معلومات مشین و اجن کی حقیقت و بساط می کمیا ہے۔

( باقی ه ننده)

3

## منطق وفلسف ایک علمی وتحقیقی جت کزه جناب محماطهرسین قاسی بستوی

اقبال اورفلسف اعدم نظرید مین بھی اپنی ایک مضوی رائے رکھتے تھے۔ان کا خیال اورفلسف اوردوسرے مقال کو ک بھی نظریہ اورفلسفہ جب بک اپنی ایٹ مضوی رائے رکھتے تھے۔ان کا خیال مقال کو ک بھی نظریہ اورفلسفہ جب بک اپنی ایٹ من بہد وجہد کی قت اور ایشارو قربانی کی مہت نہیں رکھنا وہ زندہ منہیں رہ سکتا۔فلسفہ ہویا کوئی علم ہوا گرفف علمی بحث و نظر ہفتی بازی گری اور ما ابدالطبیعی منافشہ آرائی تک محدو دہے اور زندگی کے میدان میں نہیں اثرتا اورانی ان معاشرے کے مسائل سے صرف نظر کر تا اور اپنی انگ دنیا میں رہنا چا ہتا ہے تو اور ندائی کی صفائت نہیں دی جاسکتی ، ایسا نظریہ و فلسفہ ایک مذاک کے دن اپنی موت آپ مرجائے گئی ہوائے ہیں :

وہ مردہ ہے یانزع کی حالت میں گرفت او جوفلسفہ مکھا مہ گئیا حوٰنِ مگر سے

فلسفہ کے عین مطالعہ اور اس کی طویل تحقیقاً و تجربات نے اقبال کوبدائے قائم کرمنے برجم علا کردیا کہ فلسفہ زندگی کے مسائل کے علیمیں سراسرنا کام اُس کا آبدار صدف گوم زندگی

سے خالی اور ونکل دنیاسے بڑی حدتک کنارہ کس ہے ، وہ انسانیت کی کوئی مدنہیں کوئٹا اور دز زمگی کوکوئی راونکل دسے سکتا ہے ، زندگی کے کمل دستورونظ ام کے لئے اقبال رسالت محدی کا نام لیتے ہیں ، وہ اپنے ایک فلسفر زوہ دوست کو جونسبی اعتبار سے مستید تھے جدد دانہ عتاب ونفیحت کرتے ہیں اور فراتے ہیں کم :

همیں تواصل کا مومناتی جوں اورمیرے آباء واجدا دلاتی ومناتی تھے، بیرا فاندان بریمن تھا لیکن بی اس کے آغومش کغر سے کی کر دامن اسلام میں پرونیالیکن تمصاری رگول میں توبائشی خن جاری اورتمیں سیدالالین والآفزين سے قرابت وفرزندی کا تخرماصل ہے لیکن تم انفیں بھوٹ کر فلسفیوں کے وسم و گمان کا شکار ہور ہے موحالانکہ میرے وجود میں فلسفه كوشت يوست كى حيثيت ركمتاب اور لمين اس لمين ا ترام والول ليكن يبي بمتابول كرفلسفه حقيقت كالحجاب سبع اوروه السال كو زندگی سے دور کرکے رہنا ہے، ہس کے مباحث روح عمل کومنحل نبلغ میں انیون سے زیا دہ تیزی*ن 'ہمگی بیجا*نہ بھی دوسروں کی طح خالی خ اورامپرویم وگران سے بہماری زندگی بیں دل کی آگ بچھگی ہے اور تم نے اپن شخصیت کھودی ہے اس لئے برگساں کے مقلدین رہے ہو بن آدم زندگی کاپیغام چا مختهی لیکن فلسفه خاموش ہے، مومن کی اذان وہ بیام بیداری ہے جس سے دیباروسن اور کا تنات بدار ہوجا تی ہے ، وہی دین و مذمہب زندگی کی تنظیم کو سکتے ہیں ہو ابراتيم ومحركا عطيه ي ، اسعاب على إ بعلى سيناكي تقليد كبيك ؟ قائد قريشى ابن سينا سے كہيں زياده قابل تقليد ہے سه

دل درسخن محمی سند اے بدرطی دبوعلی بیند چوں دیمة ما دبیں مداری قائد قرشی بر اذبخداری " (نقوش اقبال ص 99 تا ۱۰۱)

اقبال فرما نے بی کہ فلسفہ کی حقیقت میں خوب جا نتا ہوں کیونکر میں سے بھی ایک عرصہ کی اس راہ کی صح انوردی کی سے سه

افکارجوانوں کے ملی مجول کہ ضی ہو ۔ پوشیرہ نہیں مردِ قلند مکی نظر سے اعلام ہیں مجھکو ترب احوال کہ میں جا ۔ ترت ہوئی گذرا تھا اسی راہ گزر سے الفاظ کے بیچوں میں انجھتے نہیں دانا ۔ غواص کو مطاب مدف کہ گرسے الفاظ کے بیچوں میں انجھتے نہیں دانا ۔ غواص کو مطاب مدف کہ گرسے دانا ۔ ورب کلیم مال ا

اہل اللہ اور مشائخ جس عفل وخرد کی بات کرتے ہی دل ان کی تصدیق کر تاہیے الدزبان اس کی تابید الدزبان اس کی تائیدو توثیق میں گویا ہوتی ہے، اس کی قدروقیت ارباب حقیقت سے نز دیک مسلم ہے وہ بین بہا موتی اور آب ورائب ورنایاب ہے ، اس سے سامنے فلسفہ کی ترامش خواسش اور

ىغظى بازى گريوں كى كوئى حيثيت نہيں ، اقبال فرماتے ہي سه

پیاب فقط عقد ارباب جنوں میں دہ مقل کر باجاتی ہے شعلے کو تمرر سے جن معن بیجیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے جرابندہ گرسے معن بیجیدہ کی مالت میں گفتار جونلے فرائے خونے مگر سے معمود دیے یا نزع کی مالت میں گفتار

(صرب ميم ميك) دُّاكِرُاقبال الإِنظم ظلفه و خدب مي كعول كعول كراس حقيقت كويمان كريقين كوفلسفاند

کارا تونہیں دے سکتا، فلسفہ کے سکیفے والول پراس کی متعیاں منہی کطینیں ، و دحران سے اللہ میں کا مائی کا میں ایک ا بل کہ اخراس درلے نے بیاران میں ایک اور کی فلسال وادی دیا ہے ساتھ کے کیو بھ

فليوسفون فمكاكه واذنبي بكرلتاجة

سمجانہیں تسسل شام دسح کو ہیں در تا بول دیکه دیکه که اس دشت ودرکی لاول کہاں سے بندہ صاحب نظر کومیں

وانتاب کیا برسپردیں ہے کیا ليضطن مين مول كرغرب الدمار بهول کھٹانہیں مرے سفرزندگی کا راز

( بال جبرتيل صفي ا

فلسفركا مرمسا فراس راه مين بريشان موتاب خواه اس كا بيشوا بويا ادفي طالب علم، أخركار طالب راه حق كو اس كا مسامحة حيورٌ دينا يُرنا بيه كيو كه اس مي اس كو نيات اورفلات ومعاد كى منزل نظرة تى ہے ے

روى بيسوچا جه كه جا دُن كده كويس حرال بد بوعلی کرمن آیا کدهرسے مبول پهچانتانهي مول ايمی را بهبرکوعي جاتا موں تعوری دور سراک رابرو کے ساتھ (بال جبرتل مدوو)

اقبال ابنک فلسفہ کی خبر ہے رہے تھے ، البانلسنی کی خبر ہے دہے ہیں ، فرما تے ہیں کرفلسفی ببندبال مہونا ہے مگراس میں جسادت وغیرت نہیں مہوتی ہو ہ مترِ محبت سے محروم ر ربتایه اور شکار زنده کی لذّت سے بے خبر، وہ حرف لغظی پیچیگیوں اور زبانی بی فرچیوں کومتاع گراں مایہ تصور کرتا ہے ۔

> بلندبال تمساليكن نذنفا جبور وغيور حکیم سر مختن سے بے نفسیب ریا میرا فعنساؤں میں کرگس اگرچ شامیں واد شکار زندہ کی لذت سے لےنفیب رہا

(بال جرُن مهلا)

اسلام کی انتعالی صدلین میں معقولات کے فروغ میں بڑا دخل جاعت اخوان العفا اوران کے تصنیف کردہ رسائل کان کا اندہ باب میں اس جاعت اوراس کے رسائل كاعلى تحقيقى تجريد بيش كيا جارا بعير، الناء الله علم وتحقيق كدمشيدا مول كويد ماب ببت الميند آئ كا، يعير العظم فرمائيد :

#### بابنهم

معقوليول كى جاعت انوان الضفاك رسالول كاتحقيقى جائزه

ایک مناظره کی روشنی میس

اخوان الصفافلسفيول كى ابك جاعت بھى جھول نے اكياون مقالوں ہيں ايك كتاب دنب كى تھى ، اس كے بچاس مقالے مكت كى بچاس الواع پرنشن شھے اور آخرى مقالے بہلے

ما الدی کا المخص تھا ، اس کتاب کا مقصد علوم عقلیہ کی نشروا شا عنت اور ان کی تبلیغ تھا اس میں تھی اشارات ملتے ہیں مفالین شہیں ، نیزاس کے معسنفوں کے باست میں بھی علمار میں اختلاف پایا جاتا ہے ، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مصنف حصرت علی رضی الدّ عنہ کی نسل کا ایک امام تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی قدیم معتزلی کی علی رضی الدّ عنہ کی نسل کا ایک امام تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی قدیم معتزلی کی

(بعَيْرِصغ گذمشنة) مقرمِوتا نغا، اس جاعت كى ايك خاص محلس تعى جس ميں وہ لوگ بڑے شوق و دلچیبی سے شریک بہوتے نہے اور ہو لوگ شریک نہیں ہوسکتے تھے ان کی اصلاح وتربہت کے لیئے بردسا لكه كئة تھے جوان كونقسىم كيے جاتے تھے، جب لوگ اس مجلس ہيں آتے اور ان كے ساتھ كوئى نوخ زادروا موزفت ميزنا تواس كه سائنه أيك خلب ديا جا تا تعاريد لوك اس مجلس مي شركب نبي بمعت ان كرياس داعى الدمينغ بهيج جائة نف اورداعى ك فريعد ان مك بديغام ببونياما عنا، اس جاعت كا اصلى مقصد أيك سياسى انقلاب لانا اورايك نئ سلطست كا تيام تعا، انفول غطم د غربب ا دراطل ق کے ذریعہ اس انقلاب کو پیدا کرناچا ہاہے، پیزیکہ انسانوں کے مختلف محزوه ببي اور مركروه برمخنلف علوم مختلف غرامب اور مختلف عقا مَدكا انربيُّ مَا جِع اس لِيِّ انعول نے برطم سرفرسب اور سرعقیدہ کو اس کا ذرایع بنایا ہے اور اپنے بھا میول کو بدنسیحت کی ہے کہ وہ کمی علم سے دشمنی نہ رکھیں ،کس کتاب کو نہ چھوٹیں اورکسی مذمہب سیسے تعصب نہ رکھیں کیؤنکہ ان كاندسب تام ندامب كوشامل سع ، البحيان توجيدى جس سے وزير مصام الدول في سوال و چاب کیے تھے انھوں نے ال اس سے میزر سائل اپنے سٹیخ الوسلیان منطقی سجے تالی کومپٹی کیے تھے چھ امغوں نے چندول کک مطالعہ کرنے کے بعدادیان کو والیس کو دیے تھے اوروالیس کرنے کے وقت بہت تفصیلی گفتگوفرائی، اص موقع پر ابن العباس بخاری نے ابوسیمان منطق مجسّانی سے معیاکہ ایساکیوں موا ؟ توا تعول نے اس کا تفصیل جاب دیا ، اس پر بخاری نے پھراعترامن كياكه وحى مين انبيارك ورج يمى مختلف دي، إس كالمنظَّق في بوج اب ديا، ( باتى أكل صفري) تعنیف ہے، بہرمال ان اخلافات کی وجہ سے م کوئی یقینی اور حتی دائے قائم نہ بری کھے،
تام اس کے بارے میں ساتویں صدی م بری کے نامور وُرخ جال الدین ابوالحس علی بن 
یوسف انتفالی متوفی سیم ایک نے ابنی کتاب تاریخ الحکا رمیں ایک تفصیلی روشنی ڈاکی 
ہے جس میں انفول نے ایک علی منا فارے کے ذراید اخوان العدف کی تعیین بر ایک عمرہ گفتگو 
افا دیت و عدم افا دیت اور اس کے رسالول کے مصنف کی تعیین بر ایک عمرہ گفتگو 
کی ہے ، ذیل میں وی منا فارہ قارمین کی دیجیبی کے لئے بیش کیا جا رہا ہے، لیم 
طاحظ فرائے :

علام جال الدین ابو انحسن علی بن یوسف القفطی کہتے ہیں کہ میں خود اس بات کی آلماش میں پریشان تھا کہ درسائل اسخوان الصغاکا مستنف کون ہے ؛ اچانکسب ا مام المشکلین

(بقیم سفر گذشته) اب وزیر نے ابوحیان توجدی سے کہا کہ کیا مقدس نے ہی برباتین نیں تو وہ بولاکہ باب الطاق میں مسودہ نوبیوں کے سامنے میں نے یہ اور اسی قتم کی بہت سی باتیں اس سے کہیں مگر وہ خاموش رہا ، یہ اس مناظرہ کا ترتیب ہے جوزو دنہی کے لئے ککھ دی گئ ہے جو برطیعنے والوں کی سمجہ میں نہیں ہی ورنہ کہیں کہیں مناظرہ کی صورت حال ہی پیرہ موکئی ہے جو برطیعنے والوں کی سمجہ میں نہیں ہی اس لئے سہولت کے بہیں نظر اس کی ترتیب کو اختصار سے ککھ دیا گیا ، لیعن اوگوں کا کہنا ہے کہ اخوان الصفا اساعیلی مشیعوں کی ایک الفلاب انگیر سیاسی جاعت تھی جو ابوسیان نہرجوری کے مکان میں جع جوتی تھی اور جب کوئی اجنبی اس میں شرکی ہوتا تھا اور اس میں شرکی ہوتا تھا اور اس میں شرکی ہوتا تھا اور اس میں شرک ہوتا تھا اور اس می شرک ہوتا تھا اور اس میں شرک ہوتا تھا اور اس می من اور کی تعقیدات میں معسلوم موگا۔

د قاسمی)

ابوقیان! میں تم سے ایک بات پوہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زیر بن رفاعہ اور وزیرکا ملازم بھی تھا) سے ایس باتیں سفتا ہوں جن سے میرے شکوک بڑھ جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا فرہب بیان کرتا ہے جس سے میں نا واقف ہوں اور الیے اشارات وکمنایات سے کام بیتا ہے جن کہ تھے معلوم نہیں، وہ نقطوں اور حرفوں تک کی بحث کرنے لگتا ہے اور کہنا ہے کہ آب کے نیچے ایک نقطہ کس مکت پرمبنی ہے، تاکا دونقطہ اور آلف کا بے نقطہ ہونا بھی حکت سے خالی نہیں وغیرہ وغیرہ اور تعجب تواس پرمبے کم وہ بڑے فخر سے اپنے فرہب کی تبلیغ کرتا ہے کیا تم اس کے معلق کے جانے وہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم اکثر اس سے طنے رہنے ہو اور بھی کم بھی معلوم ہوا ہے کہ تم اکثر اس سے طنے رہنے ہو اور بھی کم کہ معلق کے اس کے معلق کے وہ نوا سے کہ تا میں اور ظاہر ہے کہ اگر کسی آدی سے باربار طاقات ہو تو مینے والے میں دیکھنے والے میں میں رہنا اس لئے یہ اخیال ہے کہ اس کے پوشیدہ خریب کے متعلق تم کھے در کھے طرور جانے ہوگے۔

العِ حَيَالَ : جنابِ والا إلى اس دى كوبون بِهِ سے جانتے ہي اوروہ آب كا طاذم بھى سے ، ایسے حالات بن جے سے ادھیا تحف كسرفسى ہے-

وزیر: ان باتون کوچپوروا در جرکیجاس کے متعلق جانے ہو بیان کرد-ابھیان: بین یہی جانتا ہوں کہ وہ شخص بڑا ذہین و قابل اور نظم ونٹر دونوں برقادر الکا سے مصاب بلاغت و تاریخ میں ماہر ہے اور اس کو غراب ہب عالم برعبور مامل ہے ، عقل راورد انشوروں کی آدار ومقالات کونگا ہ تحقیق سے دیکھیا عبد ،
اب تین میں سے ایک ہے یا تو اس کے پاس علم مبت کم جے اور لوگوں کو ای افاقت اسانی سے دھوکا دیتا ہے یا متوسط درجے کاعالم ہے اور اس کی ہر رابت د مائے میں اُرجاتی ہے یا بخت درجہ کاعلم ہے جس سے لوگ مرعوب موجا تے ہیں۔

وذير: اس كا خرب كيا مع ؟

الوقيان: اس كے مذہب كى تعيين قدرے مشكل سے اس لئے كدو و برجو أن براى بات سے اٹر لے لیتا ہے بھراس قدر قادرالکلام بے کرمتفاد بیانات میں بھی مطابق بیں بھی مطابق بیں بھی مطابق بیدا کردیتا ہے ، وہ دت مک بھرہ میں رہا، وہاں علمار کی ایک جاعت سے اس کے تعلقات بیدا ہو گئے جن ہیں بعض کے نام یہ ہیں : (۱) ابسیال محد بن معشر البيتى المعروف مالمقدس (٢) الوالحسن على بن مارون فر بخساني اس) ابداحد المررمان (س) العونى وغيره ،اس جاعت كامقصد صداقت وتقدس اوریادسانی ونیکی کہ نبینے کرنا تھا ، ایھوں نے ایک خرمیب وہنے کیا ہواً ن کے ذعم کے مطابق رمناتے الی ماصل کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، وہ کھنے تھے کہ تثريعيت مين جاملانه مزا فات وا باطيل داخل موسيك بهن جس كى تجديد فلسغه تصيغير نهب بوسكتى كيونح فلسفه امورلقينيهى خرديباس لهذا أكرفلسف كوشرىعيت س طادیا جائے توظن اورغیریقینی ا مورخود بخود شریعیت سے نکل جائیں گئے ، امس مقصد کے لئے انھوں نے فلسفہ کے انواع بریجاس معالے لکھے اور ان کا مام دگی اخوان العنفار كماء ان كولكمكوايك كتاب بي بتع كرديا اور اس يرايي نامنهي شت کیے کیرکانٹول سے اس کے نسنے لکھواکرلوگوں میں تعسیم کر دیے، ان دسالون بين دمين باتين ا ورشرى اشال كافى تعدا ديس متى بين ، كوي كريس والعينيين فقرے بھی تکھے گئے ہی اور کہری طلق اتو بھی چلائے گئے ہیں۔

ونع المياتم في ان رسالون كامطالع كيام ؟

العقیلی: جی بال! لیکن اظهینان مهین موار انعوں نے مردومنوع کر کیجدنہ کچر لکھا ہے مگر پر محرکت کمیں مہیں ہوتی نیزان میں فرافات وکنا بات اور خلط مسائل بھی بھر بڑے ہیں، میں ان میں سے چند دسالے اپنے اساف الوسیمان محدین بہرام المنطقی السبحتانی کے پاس لے کر گیا انعوں نے چند روز تک مطالعہ کرلئے کے بعدوائیں

له سيسجة النكريخ والحريق بعريغدا واست ادريئ بن عدى اورمتى بن لونس ستعليم ماصل كرك عليم مكريس كمال بداكيا ادريمين النبى كي تعليم دين رمع - برا برا اكابروروسار ال كيميال آتے تھاوران كا كھرعلوم تدبيك اكينرم نفسا، شهنشاه عقده الدوله فناحسوان كالرااكرام كرتاتهاء انعول فيخلف علوم مكيه بس اس كه المخطوط يا سلك لكي إن، وه كاف ته اوران كحدم بربيس كسفيدداغ تصاس لئ وه ہ کوں سے الگ تعلگ موکرہ و پینے مکان میں رہتے تھے ، ان کے یاس بجز الملب ومستفیدین كوتى دومرانه تاتعا، برهابي كه زما ندعي انعول خعلم نغه اودعم تعوف ياعم الاخلات كو معی شامل کو لیا تھا اور صفی المذہب تھے، جب اب عمید بغدادی آیا تو اس نے ان کے پاس کئی قاصدروا نہ کیئے کہ وہ آگراپی منرورٹوں کو پیش کریں لیکن انھول نے استغناء اختیلد کیا اور اس کی خدمت میں حا عزر نر بوئے ، وہ علوم حکمیے ساتھ سلطنت کے سیاسی حالات وا تعامت کا بھی دوق رکھتے تھے اورج اکا برواعیان ا لن کے باس آتے تھے وہ ان سے سلطنت محصالات بیان کرتے رہتے تھے اس طرح ا ن میں یہ زوق بیدا ہوگیا، ان کے دوستوں میں ایک البيعيان توسيرى تفاح ورؤساكي مجلس مين اتاجا تارمزنا تها اورسياسي حالات ووآقعات معلوم کرکے ابوسلیان کوان کی اطلاع دیتا تھا، ابوحیان توحیدی نے ابوسیان می کے لئے كتاب الماتاع والموالسنة تصنيف كي تعى اور اس مي الن كے ليے (باقى ماشير الكام منوبر)

کدیااور فرمایاکرآنی توگوں نے بے فائدہ شکیف اٹھائی اور بے سیدکوشش کی ا وہ بیاسے تھے لیکن چینے تک زبہو پنج سکے ،ان کے گیت بے لغمت اور الجھاویا، وہ الیسی بواکبر اگر ورہے ، اٹھوں نے بالوں میں تنگھی کہ لیکن اور الجھاویا، وہ الیسی تدبیر کر فی چا ہتے تھے جو نا نمکن الوقوع تھی ، الن کی کوشش تھی کہ عسلم نجوم علم المقا دیر الجسطی طبیعیات دوسیقی اور منطق کو شریعیت میں شامل کردیں اور فلسفہ کو جزر فرہب بنا دیں لیکن یہ ناممکن ہے ، ان سے بہلے بھی چند علماء پرکوشش کر چے ہیں۔

ربانی آئننده)

(بقیمان یہ فرانست) وہ تام وا تعات نقل کردیے تھے جو ابوالفضل عبدالقدن العارف الشرب العارف الشرب العارف الشرب الدول بن عفد الدول کا وزیر مقرب ہوا تھا بیان کے جائے تھے، ابوسلیمان کی ولادت اور وفات کا سنہ ہا رہے تذکرہ نولسوں نے مہیں اکتمالیکن بہتین ہے کہ وہ مختلہ میں بغداد میں موجود تھے، ابوسلیمان کی وقت النہ میں بورود تھے، ابوسلیمان کی وقت النہ بین بو زیادہ ترمعقولات میں بی ، ایک مشہود کی بھوان الحکہ ہے جو مکمار کے حالات میں میں ہے اور ظہر الدین بیہتی نے اسی طرز پر تتم صوان الحکہ کھی ہے۔

میں سے اور ظہر الدین بیہتی نے اسی طرز پر تتم صوان الحکہ کھی ہے۔

( تاریخ حکاتے اسلام جلدا ول معید میں )

## تبهنے

تجليات حرين از رضانه عهت أم بان

نعدد صفات ۳۲ ، دیده زیب سرورت ، سفید کاغذ، آفییط کی طباعت قیت: نین رویه ، ناشر: اداره رفیق ، عظیم آبادکالون ، پوسط مَهندرو، بیننه ۲۰۰۰۰۸

آم بإن كا نام ادبی دنیایی نیا فرور بے نکین اس نام نے اپنی پہچان بنا نے گ ہو سے کی ہے وہ قابل توج ہے۔ ان کے کئی مفہون اور نظوم تحریبی نظرسے گوری ہی اصابغوں نے ارد و و ملقہ کو متوج کیا ہے گویہ تحریبی نیادہ تر مذہبی نوعیت کی ہی ہو ت بی نکین ان کی ادب سے دل جب اور گرا فلوص انھیں انر انگر زبنا دبنا دبنا دبنا ہے۔ ذیر نظر جموعہ تجلیات حرمین "ام بانی کے پانچ مخقرمضا مین ، پانچ نظموں ، ایک غزل اور تین فغت پرشتل ہے۔ یہ مضا میں ایک می زمانہ میں یا یوں کھے کہ ایک مخفر وقعہ میں یکے بعد دیگرے کے کے ہی اور عنوا نات الگ الگ مو نے کے باوج دہمی سلسلہ وارسے محسوس مو تے ہیں۔ شاید اس کی وج یہی ہے کہ سرمضون باوج درمین ساسلہ وارسے محسوس مو تے ہیں۔ شاید اس کی وج یہی ہے کہ سرمضون باوج درمین سے کہ سرمضون باوج درمین سے کہ سرمضون باوج درمین ساسلہ وارسے محسوس مو تے ہیں۔ شاید اس کی وج یہی ہے کہ سرمضون باوج درمین ساسلہ وارسے محسوس مو تے ہیں۔ شاید اس کی وج یہی ہے کہ ایک امان نے کیا۔ مقاما

مهدشا عره اور ميرانمين بيان كرف كاانداز كهي كهي ان مضاعين عي سغرنا مركاسا تاثر

يداكر دينا ہے۔

ام بان کی تحریب ان کی خریب کے ساتھ گری دلیجپی کا معلم تو ہیں جی ساتھ میں دین ایک جی نبال کی تحریب بات کی دائش کی بھی دائش کرتی ہیں۔ان معنا بین ہیں دین ایک ایکان سے معتبدت دالول کے لئے دہ گر ال ، سوڑا در خلوص کی آ پہنے ہے جودلول کو گھیلا دے جو انھیں ا پنے دل کے نبال خانول میں جھا نکنے پر مجبور کر دے ۔اپنے تہی دست ہونے کا احساس کرا وسے ا حداثھیں ابدی سکون کا راستہ ڈھونڈ لے کے لئے کہ سائے۔

یبال یہ بات فاص توج کی ہے کہ باتی نے جس زبان کا استعالی کیاہے دہی ان کی تخریر کی اٹر انگیزی کی ایک فاص وج بن گیاہے ۔" تجلیات حربین" میں شامل معایی اکسیمی موصنوع کا اظہار کرتے ہیں اور اس موصنوع کے لئے جس زبان وبیان کی حروت تھی ام بانی نے اس پرفاص توج ک ہے ۔ بیان میں دعائیہ انداز ہے جو اس موصنون کی ضروت تھی اور اس انداز نے تحریر کو اور زیا وہ گرائی دی ہے کیکن ساتھ ہی کہیں مروت تھی اور اس انداز نے تحریر کو اور زیا وہ گرائی دی ہے کیکن ساتھ ہی کہیں کہیں شاع ان زبان کا طاسم فاری کو اس موضوع سے دور کرسکتاہیے۔

ام بان بنیادی طور پشاع و بین اور شاع ی بیر گری دیمینی رکھتی بی مجروس شاس ان کی نظیمی اور نوت وسلام وغیره بی ان کی پیمیان ایک حساس شاع و کی حیثت سے کواتے ہیں ۔ ان کی مسلسل کا کشمی ضرور انھیں سشاع و کی کم مسلس بی ایک قابل قدر مقام دلائے گی۔

اريات مياري المراد المرد المراد المر المام المرام الورقي المرقيد المعيول المرامي ومخارسة فأنج على المرابط المرا To the parties of the بمحى كذربيط ابن يدره المحارية والمعابة والمعابية تككا وتتناكم المكي بحديد المعالم المريدال المراجع المراجع المراجع المراجع المراء المراجع المراجع المراء المراجع بركي من المعلمة كاكوني باقاعير الم مطلوب تعيى اس تأزلونم ومذكي ومناست كالمان كالعان فردر کام کر بر کی از نو عام بینده بطاوی ا مزاداره کی مقعد گذشته تحریون موف اتنا تفاکر بخرک کیرا تراجان المينين نظر الرام كافيمت كري مدين بميان كريدادو المِن المِن المُعلَى مردنت ما صل العطاعة في راس سع زياده و كول المقيد المربياد الره كي طرفت عام جنده با عبلاً كي طابر ي alia de la companya d الدسطر- بركان -Columbia.

ار د وبازار دلمی

# بيان مليت وتفهيلات متعلقه برمان دلي

### فارم بيهارم قاعده نمث

ا۔ تقام الثاعث :

٢- وقفر اشاعت:

٣- كالع كانام:

قومىيت:

سم نامنركانام:

سكونت:

٥- الديركانام:

قومیت: ر

ىمكونت :

٧ ملكبيت :

اددو بازار، جامع مسير، دېميس

عبدالرحن عثابي

مندوستالي

عيدالرحمن عثاني

۱۳۷ ایم، اردوبازار، دیلی مه

جميل مهدی

مندوم بتال

١٩٣٧ فيسريوشل آزاليف بهادرجي مأدك لكعنو يولج

ندوة المصنفين ، جامع مور د لمي علا

می عمبدالرحمان عنمانی ذرایع بدارا علان محرقا مہول که مندرجه بالا تفصیلات میرسے علم اور نقین کے مطابق ورست جی ۔

( وستخط) طالبع وماشر

3 Mins

چات بخطی مبرانمی میزش دلبوی . اصلی والعلماد راسال میکانگ میشندمیمیسنند 190E كارخ صف لمبدر تاديج منت جلائهم اسلام كازرى نظام أناخ اوجات إيران وأباغ على غدما رنح للت حدوم بداهين بلاك 1900 ممكره علامرى وي طاهر وديث المثنى ترجان استنجله الت اسلام كانطام كوست وطن مديد ليزيرتريب مدين قاق 1907 سیاسی علوبات جاروم بخلفائے دشرون اورائل بہت کام کے ایمی تعلقات 21904 لغان القراب لمبرج صدن البراع لمت معتبران م الوفين بنددة إنفائي ما وول تقايج معد مرده المارع مغاط للغرائب حائشتنم سلاطيرتها لي كه زمسي بنها نات أنج كوات جديد من الأنوامي سياس معلم أحاري 11909 صنبيعي كرركاري خطرط وهداء كالغي مذنا في حبال الى تصليم بمسائب ورفان سنا في ا تفييظهري أردوياره ٢٩ - ١٥٠ مصربت الوكيصدان في كسسكا ي تطوط الم عُزالي كا فلسفة نرب وا خلاق عودج وزوال كاللي لظام. 11971 تفييظبرى اردوملداول مرزام ظبرجان جانان كخطعط اسلام كشيط وعربياه مَّا يَجُ مِندِيرِنني روشي تفيير فيري أرو وملدوق اسلاى دنيا وسوي صدى عيسوي مي بعد رف الأنار . 2127 نيل سے ذات يم 21975 تقبيرطبري أرووملدسوم واليخ روه بركشي كبور علما وبدكاننا المراصي اقل م ١٩٧٨ تفييرظُوري أرووملرجها م حِطْرت فأنّ كيركاري طمط عرب د بندعه درسالت عي منددسان ننا إن مغليه مي عهدمي . 1970 مِنْدُسَان مِسلمانون كانظام تعليم وزبيت جلداول . تاريخي مفالات لأميى دوركا الريخي بالمنظر النسامي أخرى نورا وات <u>41977</u> نفسيمنظيري كُروطبرنج. مِوزعشن منحواجه منده نواز كانصوّت وسيلوك . مندورتان مي عربور سي حكوسي . ترجمان الشيخ حليج بالم تفسير ظهري أرد وعايشتم : منسة عبدُنند بن سعر ، اوران كي فقر -1976 مدون تفسير طبري ار دوجاد تفتم بين أركي تناه ول الله كاسبال كم مات

C. All.

ا مسلامی مبندگی غطست رفت .

و ۱۹۹۹ می مبندگی غطست رفت .

تفسیزهبری آدر و مبارستم تا پنج الغوی چیات واکرسین . دینانهی اوداس کالیس منظر
مدی ۱۹ می میان می گفتر نظر می آدر و مبارستم تا بنج الغوی میان در ما آخر به ما الات زباندی را در وجاد در می میان می اردام میاری اوراس کا دومان ملک خطافت در شده او دینه در سال می کا آدمی کا آدمی مین میندوستان میان می میندوستان

#### BURHAN [Monthly]

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.



دنبایس اس قدروسیع بهانی براسیدی سی نانگ برنبس بونی، طنی سنکارابر بونی به اور اب تک کی رسیری کے جونیتے سلمنے آتے ہیں، انہوں نے سنجاداکوسائنس دانوں کی مزید توجہ کامرکز بنا دیاہے - سنکارا برمزید تحقیقات کا کام بہت تیزی سے جاری ہے، تقریباً ۲۹ سائنس داں مبک وقت اس کام بیں معردت ہیں

گر شند تحقیقات سے سنکار اکی مستحکم حیبتیت کا تعیین محرست رسیرے نے عابد برورا ہے استکا ایجوں کی ذہنی نشو جنا پر بہترین اثر ڈالائے علاوہ بھر کے قدرتی افعال کی حفاظت کرتا ہے ۔ جمانی وزن می صحبہ : ملاما مهاؤر الہے ۔

اجعى صحست كاراز

تھ سنکانای دوواصرانک ہے ، جوتام اہم لازی عناصر ، حزوری دام مزاور قدر آج ای اور تول کا نادر وکب ہے . بیا تعمل سے پاک ہے ، اس میں ۲۵ حیات بخش لازی عناصر شامل ہیں .

آپ كوسنكاراكى صرورت كب بيش آتىيه؟

\* عام کروری اور نقابت یس \* تعکادین دارش کے بدر ، \* دلامنری کی میں \* بیاری سے دو بعدت بوین کے دت ، \* بعرک کی میں \* جرائیم کے خذات بسم میں قرب مزامت بیدا

كر المركب مع الله المرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم





وإرحن عنان پزش بشرخ اعلى پرشك پرت د في مي طب كه كرد قرير إن امدو بازار جامع مهد د في سے شائع كيا۔

المُحَارِضِ مِن مُولانا مُفتى عَتَيْقِ الرَّمِانِ عَمَانٌ ﴿ الْمُحَالِينَ مُولانًا مُعْلَىٰ الْمُحَالِينَ المُ

مر مصنفه و ما علم و يني مابه

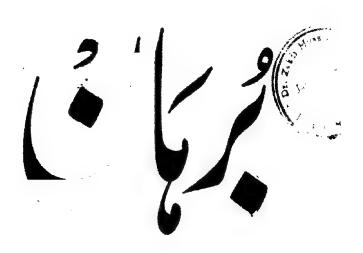

نگرانِ الله حفرت مؤلانا حكيم محرز ماحسين

#### مخاوعان الصنيفين

والمعام المريفاى كميتت اسلام كالقادى نظام وافن شديت كفاركاملا

تعيمات امسالم اومي اقدام - سوشلام كى بنيادى حيقت -

مرام 14 من القرآن جلدوم - اسلام كا اقتصادي نظام الميدوم بريقطي مع صروري احافات)

مسل نون كأعودن وزوال ماريخ لمت حضر ددم مفافت راست. و.

مطعم المارع المرايد القرآن من فبرست الفاظ ولدا ول- إسلام كانظام حكومت مرايد - إيخ لمت وهيم ( فقل من أميز "

سيم 19 من القات المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الم المراكبة المرا

ها المام المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المتعادي نظام رطي مرم بس يريم والما المالي كالمرابع

ا و متعدد ابواب برهائ کے بین العات القرآن جلد موم - حفرت شاہ کلیم انسرد لوئ -

ميم 19 م. ميم 19 م. موس 19 م. ترون دمل كرشول و كان في خدات دعل شري ما ما كان شريب اين شراري دان و كان )

ارْغ لَت مَصْمَ فلانت عباسيدوم بهسكار -

منها على المرابع المرا

امث عب اسلام العي دنيامي اسلام كونحر كليلا-

مله اع الفران القرآن جلد جهارم عرب اوراساام - ايريخ لمت معدمتم ظافت عماني الروادا والماروال

مع المام يراكب طائرانظر فلسفركيات ؟ جديدين الاقواى سابى علوات ملداول (من كو

ازمرۇم تب ادرمسيكر د صفون كالضافه كيا گياسى مى كابت مديث -

م المان المان المان المان المربير مساول المربدون المان



## بريان

#### مديرمستول: عيدالركن عماني

| ارهم        | به المراه مطابق ایران سند اور               | جلدوه شعبان المعظم                       |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 19 14       | جميل مهدى                                   | ۱- نظارت                                 |
| 194         | ڈاکٹراختشام بن حسن<br>مسلم بینورسٹی علی گڑھ | ۴- اسپین کاعظیم مفکر<br>ابن حزم اندسسی   |
|             | م بي بيرس قاسى<br>داكر محد يوسف قاسى        | ۳- موارج کی مخر کم                       |
| <b>Y</b> 11 | مسلم يونيورخي على گراھ                      | اوران کی شناعری<br>۱۳- غزوهٔ بنی نفیبر   |
|             | مولانا واكثر فلفراص فينا صديفي              | مبب ادرزمانے کانیبین                     |
| 444         | مولانا عبدالرؤف جمندا نكرى                  | ه اسلام وسائشس<br>۷- منطق وفلسفر         |
| ۲۲۲         | جناب محراط يشسين قاسمى بسننوى               | ۷۔ منطق ویکستھ<br>ایک علمی وتحقیقی جاکڑہ |
| rop         |                                             | و اللوب قرآن كاعلى جائزة                 |

عيدالهن عثافي پنطر بلير في اعلى برلين بلماران دلى سے چپواكود فربر بان اردو مانار دلى

# نظرات

وہ اس خانوا دھم وشریعیت کے حیثم و ترائ سے ، جینے شھی اور میں احرافے والی دہلی کو از سرنوسجانے اور بہاروں سے آلاستہ کرنے میں مصد نیاستا اور ایک بیر سے تعدن کی تنابی کے بعد اس کے ملبہ سے نئی اور ولاّ دینے عارت تعمیر کرنے کی ہمت

وه حفرت مولا نامفتی کفایت الند کے فرزنددلمبندادر انکی سیرت اور معمدت کے بیش المندی کفایت الند کے فرزنددلمبندادر انکی سیرت اور معمدت کے بیش المیار ہوں میں انکے حقیقی وارث اور جائش تھے ۔ انہوں نے انکھیں دیکھی ہوں میں المیان کا المان کو کھی کارند روز گاروالد کے علاوہ جن لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہوں اور جن کی صحبتوں سے فیصل المیانا تھا وہ سب وہ لوگ تھے کہ اب ان کا تانی دہلی کی سرزمین برشاید ہی جشم فلک کو کی دیکھنا نصیب ہو۔

آن کی دہی میں ان کا وجود بہاروں کی یادگار یا غالب کے الفاظمیں دائی فراق سیست شب کی جی ہوئی ایک شیع کی طرح دکھائی دیتا تھا کیونکہ ان کے دیکھتے ہی وہ دنیا کیسر ننبریل ہوگئی تھی سجسے انہوں نے آنکھ کھول کر کیھا تھا اور حس کی امتیازی خصرصیات کو اپنی شخصیت میں حذب کرسے کا اس کا منفر دسانچہ تیار کیا تھا ۔ وہ حواجہ حسن نظامی نواجہ عبلہ لمجری سائل دہوی سینو در دہوی را نشدانخیری مناز کیپینی طلا واحدی آقسف علی دہرسر خواجہ محدشفیع آ غاشاع ور حدد دہوی واشد کو اجہ عرزیوس نقائی شا براحد دہوی مولانا احد سعید دہی اور مولانا سیسے اللہ کی دہور در کا ایک ستارہ کے ترجیان تھے اور اس کہ کہ شناں کا ایک ستارہ کے جس میں اسکے فرروزگار والد حضرت مولانا مفتی کھا ہے اللہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد حضرت مولانا مفتی کھا ہے اللہ میں اسکی حیثیت رکھتے تھے۔

مفق کفایت السُّرم کاشمار آزادی سے پہلے کے اسلامیات مبندی مقدراور ای شخصتوں میں ہوتا تھا۔مفتی کغایت الدمسیاسی فراست مروم شناسی اوردینی بتحرکے اعتبار سے اپنے معاہرین میں استنے ممتا زکھے کہ ان سکے پورے عہدمیں مہن مفتی صاحب کا لفظ کا کئی شناخت کے سلے کفایت کرتا تھا اور مرکس وہاکس سیمی مسکما تھا کہ اس سے مفتی کفایت اللہ محسوا کوئی دوسری خوات مراد نہیں۔ یہ وہ شرف وامتیانہ ہے وانکے لجد حرف مفتی صاحب مے والے معمدارے منددستان میں بہجانے گئے۔

مولانا حفيط الرجئن واصف كى دلچيپيوں ا وررججا نات بيں بڑي رنگارگي يائ جاتى تقى دىنى علم الهيس استك عظيم الشان والدسعه ورشي طائحا اوران كى تعليم وتربيت تعبى فالفس ديني ما دول ملكه كبهنا جائية كهفتى اعظم كح كمفرا فيعين موتي البول في الكه كعول كرتفيف وتاليف متعروادب اورميس الاسروب في فقنا د کیمی حس کی بدولت اس زما نه کی د بلی میندوستان کا دعظ کمتا برواول بن گئی تقی <u>ا</u>ن محلسوں میں اکیب طرف حکیم اجل حال کی نٹرافت لغسی کی تھیوار سے نثر دکیب بزم لوگوں کا منتام جال معطر بوتا٬ دومری طرف مولانا محدعلی کی وغایبت کی گرج اورشیر جسیبی و با ط سع سیاستدانوں کے محلوں سے کنگرے لرزستے نظرا کتے' ایک طرف سائل اوڈ پخود کی شاعری محد مرسوں سے دہلی کی ادبی فضائیں گونجسیں دوسری ماف تو احرس نظائئ اورماستدا لخرى كاسح ليكارفكم ادب محكنيوس برفطرت اور عم كي مصوري الدعكاسي كرنا دكها فى ديبا يولانا حفيظا لرحلن واصف كى شخصيت في ان سارسه اجزاد ملکه افطے بہرعنا فرکوا پنے اندونب کیا۔ وہ شاعری میں سائل و بری کے باقاعد شاگرد مروئ اورمولانا احمد سعبدد بلی اورخواجه هن نظامی کی صحبتو سمی انہوں نے میرتقی میر کے بقول جیلوں سے کوچوں کی مکسالی زبان اردو سے کا شعور اور ملک ماهل كميا٬ اورنظم نيرمين اتنى مهارت بهم بينيا في كدان كاشمار ايك طرف توداغ اسكول كناموه ترجانو لااورصا حب ديوان و ديوان كانام زركل شاعرو ل مي بوسف ليكام اددومری طرف وہ ارد واول چال اور نٹری ادب کے ماہر اورمستندایل قلم تسلیم کیے گئے۔ محكوراد آبادى كيومولانا مفيط الرحن واصف بى اردو كا كييوشاع تعيير نوش ألميى

یں بیر طوبی میرطوبی رکھے تھے اور من سے بار سے میں کہا جاسکیا تھاکہ اگروہ شاعر سر ہوئے تو بہت بڑے نوطاط اور فوش اوسیں ہوئے ' ایہوں نے فوش اور ہی منامرف اسپنے والدمولا نامقتی کفا بہت السّٰرح سے ور نہیں پائی تھی' ملکرشتی اور محسنت کے فدلیداس میں استادا دمہا رت مجی حاصل کی تھی ۔

مولانا حفيظا ترحن واصف وبلي كقديم وجديد دورك الك نمائنده اديب نناع ورعالم تنق انبول نے علمی دنیا پرمسب سعوم اوصان برکیاک مفتی کفایت السوم كالمعول فتؤول كانتخاب كفايت المفق كي نام سعوته منحيم جلدول مي شائع كرك دين وفقه ك اكب براس سرمايه كوسم سند كيلية محفوظ كرويا كفايت المفي می ۹ جلدیں کیتیناً انکی تالیفی صلاحیت محنت ا ورم مغزی کا ایسا ٹبوت ہیں جو آتے واله لوگوں تھیلتے ایک وبولہ انگیز مثال مبی رسنگی بلاشبہ پیا کہ آدی کا کام معلوم نہیں ہو بلاواس اعتبار مع حرب انكريد كانبول اس خاموشى كرماته انجا كديد بالس ايك كانا عد كمعلاده ما المريك كى ايك موانع ترى جسكا شارم إلى ابتدائى تعانيف ميس كيت بي اورخود ال كى شاعرى كالجموم ازرگل بھی ان کےفن اور قلم کی یاد دلاتر سیکے ۔ وہ عربی سے باقاعدہ عالم دین علیم کے ماہڑا ورفادسی اورارد وزبانوں کے فاضل ا ورنکۃ شناس تیھے اور سم پھھار مين مفتى كفابيت الندرح كى وفات كه لجد مدرسه المينيه دملي مين ال كى مسند ريم بي كم ال سك جالشين كى حينتيت معتقب اوردى على كى مدرس ا ودعلى سك فرائض كمى انجام دسيته مسيص تحفء فارسى زبان يربور ساعبورا ورارد و زبان سكريرا سنهاوداست اورمعادر برانكي كبرى ففاتقى اس ليدانهين اس بدراه روى سوزبردست تطبیف بیونچتی تقی سیسدارد و کے موجودہ شاعرا ورا دیب اپنی ناوا قسفیت کے باعث لظم ومترمين رواد كمعقة بين رابنون سفار دوزبان كى صحت اور درستگى يرز و روينے كيلة

يربان دي

جهان ارد درصدرنا مرصبی ایم کتاب تعنیف کی ومان سینکرون مفاطین ارد و زبان کی همت اور نفت کیمونوع بر الکی بجن مین سع بیشتر مفاطین مربان بین شاخع بوسئے ۔

وه ما بهنامه بر بان کے مستقل مربیستون اور رفیقان قلم میں سے ایک تھے مفتی عنیتی الرحمان عنمائی رح کے نام کے شیدا اور بر بان کے ان قدر دانوں میں سے تھے جن کے اخلاص تعلق اور محبت کی گرمی سے محروی کا احساس ہمسینتہ باتی تھے کا جس کی تلافی کی اب کوئی صورت موجود نہیں ۔ حبی وہ کوئی اہم صفرون یا تحقیق مقالہ لکھتے بر بان کوہی اس کی اشاعت کا ذریعہ بناتے ۔ اردوز بان کے مصادران کوی تحقیق اور نسانی نزاکتوں بران کے مصامین اور مقالوں کا ایک پوراسلسله بران کی فائلوں میں محفوظ ہے ۔ جوان کی اردوز بان پرقدرت نی کوی دفارسی زبانوں بران کے کا مل جور کی دلیل ہے۔

ان کی دفات سے نھرف دہی کی پرانی تہذیب اوراردو کے بخصوص کلیج کی مائندہ ایک بحظیم شخصیت اس دنیا سے اسے گھے گئی بلکہ برمان کو ایک ایسے مستقل قدرال اور عظیم ابل قلم سے محرومی کا حدد مرکبی برداست کرنا بھا بھی تحریروں کو اور عظیم ابل قلم سے محرومی کا حدد مرکبی برداست کرنا بھا بھی تحریروں کو اور سے ملک میں قدرا ورعزت کی نگا ہوں سے دیکھا جا سکتا تھا ان کی وفات بلاش بہ فاندان عثمانی اور برمان سے ادارے کیلئے ایک فاتی حدیمہ کی حیثیت رکھتی ہے قاندان عثمانی انہیں کروٹ جنت نفید کرے ۔ آمین ا

# أسيبين كاعظيم فكرابن حزم اندسي

(794.1/7964)

ڈاکٹرا متشام بن حسن ، مسلم ب**ینی**ورسٹی علی گڑھ

عبداسلای کے اسپین ہیں بے شارعلار و دانشور ، محقق وسائندان گذر چکے جن کے نام مشرقی مالک میں شہرت دوام ماصل کر چکے ہیں۔ فلسفہ میں ابن طفیل ابن ابن الحوال ، العنبی ، ابن الخطیب ، احمد المقری کی تصافیف ما فذو مصاور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنسی علوم میں تحقیق واختراعات کی تصافیف ما فذو مصاور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائنسی علوم میں تحقیق واختراعات اور کرنے والوں میں الب القائم الزہراوی ، ابن زہر ، ابن میں معروف ومقبول ہیں فرنسیکہ ابن فائد کے دائوں میں جند ممتناز نام مر دور میں نظرات ہیں۔ بعمن کوعرب دنیا میں بزیر ان مردور میں نظرات ہیں۔ بعمن کوعرب دنیا میں بزیر ان مستحق قراریا ہے۔ انھیں دانشوروں اور مفکرین میں دسویں صدی عیسوی کے قرطب مستحق قراریا ہے۔ انھیں دانشوروں اور مفکرین میں دسویں صدی عیسوی کے قرطب کے قریب کا ابتی مشرقی دنیا میں ظاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں ظاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں ظاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں طاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں طاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں طاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شناس کر ایا گیا۔ تھے۔ جن کو مشرقی دنیا میں طاہری مسلک کے امام کی جذبیت سے دور شنام کی برور مؤکر دانا گیا۔

نیکن ان کے عقائد کا مطالعہ کونے سے میہ بات پایہ کمیں کونہیں بہنچی کیو بھے وہ تقلید محض کے قائل نہ تھے اور نفس پر بقیبی رکھتے تھے۔ محد الوز برہ نے ان کے خرجی نظر بین نظر بات پر بحث کرتے ہوئے کھاہ ہے کہ ابن حزم کو مالکی غرم ب ...... اور دو در رہے خرام ب کی فقر پر بھتے اور ختلف خرام ب میں وارد شارہ یا معدون شدہ شرعی احکام پر فحری نظر فوالے کا موقع ملا تو انفول نے ان یا معدون شدید اختلاف کا سبب تیاس واستحان کو با یا جو کہ ایک مطبع سواک کی طرح ہیں جن کی برولت نقبار نے اپنے احکام کو فقا وی اور قیاسات فاسدہ کی طرح ہیں جن کی برولت نقبار نے اپنے احکام کو فقا وی اور قیاسات فاسدہ کی روش بعض میاسی موافقت اور مطابقت بدیا کر لی تھی۔ اس زمان کے فقہار کی روش بعض میاسی موافقت اور مطابقت بیا کر لی تھی۔ اس زمانہ میں اموی ممثلہ بیں ابنی مرضی کے مطابق فتوئ میا جاسکتا تھا۔ بچرنگہ اس زمانہ میں اموی امارت کا خاتم مور با تھا اور طوالف الملوکی نے سماج اور سیاست کو براگند کورکھا تھا۔ بقول بروفیس محدع بدالشرعنان :

ر یرفقهار بردمستر خوان بر کما نے اور برمی کے آسکانے پر مرکز دال رہتے۔ نہانہ کے طوالف الملوک کے مزاج کے ان ان کو کے مزاج کے ان نقہار سے لئے ناجاز نفح اندوذی و دمسبسہ کاری کا میلان کشاوہ کر دیا اور سرکش امرار نے ان کی سرمیت کی اعدان برعظیات کی بارش کردی یہ

مسائل من اختلاط کیا اس درب کی جو بات ان کو زیاده پسندهی کرید درب امن مسائل مین اختلاط کی است در کتا ہے اور دین امور میں اجتباد دمیت کی مصلی کو مات کی مصلی کو واجب قرار دیتا ہے اور کامیاب ترین طریقہ برمط اوب شری کوئا ، کرمکا تاہم رسین عبدالتدالزائد نے اپنی کتاب "ابن حذم الاصولی" میں تکھا ہے کہ ا

دو خام اللذمب میں عام مذہب کے متبعین ک طرح نہیں تھے۔ بلکہ انھوں نے ظاہری ذہب کے امام دو دو دسے بہت سے بنیا دی مسائل میں اختلاف کیاجی کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ابن حزم کی ظاہر میت مذہب قسم کی نہا پر مہا کہ اصولی تھی اور یہ کہ ان کے خصوصی نظریا جن کی بنا پر مہت سے لوگ ان کے فقی اجتہا دکو محری خرم کی بنا پر مہت سے لوگ ان کے فقی اجتہا دکو محری خرم بیا طراح ہے موسوم کرتے ہیں۔ "

اورفرد عی احکام سب کچے موج دہے۔ نیزاس میں مرمسئلہ کے ملکوا صولی برائین احد استعمال کے سمائل کے سمائل کے سمائل کے سمائل کے سمائل کے سمائل کے اس اعتبال کے سائل کے اس معام کی مائین اور اقوائی درج کیے گئے ہیں۔ مرن معام فرال الله علیم کی الین آمائی درج ہیں جن میں کسی فقیہ یا محدث کواعز امن نہیں ہے۔ ڈاکٹر عالم کا درجہ دیا ہے اور اس کو حزمی کمند فکر کا جن بنایا ہے۔ سنیخ الوزم و، ڈاکٹر نظام کا درجہ دیا ہے اور اس کو حزمی کمند فکر کا جن بنایا ہے۔ سنیخ الوزم و، ڈاکٹر محداسلم اور ڈاکٹر عبدالندالزائد نے جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ بات می واقع کی ہے کہ ابن حزم نے اگرچ ہا درے لئے ظاہریت کے خصالفی بیان کر د ہے ہی ادر اس کو من کا درجہ ہی دوری تعنیف خلام میں کہ بابت اپنے طربق کا درجہ ہی واقع کر دیدے مگر انفوں سنے ظاہریت کی کوئی محدود تعربی نہیں کی اور کتاب المحلی یا کسی دوسری تعنیف عیں براہ داست ظاہریت کے معنی سے تعربی نہیں کیا ہے۔

پروند عباس محود عقاد نے ابن تصنیف التفکیر فردینة اسلامیة یں داکھ ممرت الموم مرت الدسلامی محب الدداع میں کارل بروکھان نے ابن تصنیف تادیخ الشعوب الاسلامی میں میں مرب طاہری کے مختلف بہلو و ل بریحت کرتے میو کے اس بات کی نشاندمی کی ہے کہ ظاہر میت کی نشود خا ، اسا عیلیوں کے باطنی فرقہ اور صوفیوں کے فاسر فیالات اور مقابل میں کی گئی لیکن پروفیسرعباس محبود عقاد اور صوفیوں کے فاسر فیالات اور مقابل میں کی گئی لیکن پروفیسرعباس محبود عقاد نظام سے کہ وجود میں آنے کے اسباب پرملل بحث کرتے موے یہ لکھا ہے کہ اسلام مستر رہنی مام ) کی صوور سے کا مقابل کرنے اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صوور سے کا اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام ) کی صور دین کا دی سے اور امام مستر رہنی امام کی سے اور امام مستر کی سے کی سے اور امام مستر کی سے کی سے اور امام مستر کی سے کی سے اور امام مستر کی سے کرنے کی سے ک

ظاہرت کے تعربابس سال بعد وجودیں آیا۔

## اس سے یہ مخباخلط ہے کہ نرب کا برمیت کس فرقہ کے مقابلہ کے لئے وجود میں آیا نفایہ

ابن وم سف ابن کس تعدیف پی باطنید نرمب سے تعارض نہیں کیا اور نہ میں اس کے خلاف استدلال کیا ہے۔ ازلس میں فقبائ نے الکی نرمب کوعام طوی پیمایا ور آلبس کی بعنی رنج نول کی وجرسے شاخی اور حنی مسلک کوبھی رد کیا ۔ ابن حزم جس طبقہ علما رسے نعلق رکھتے تھے اس نے فقی تحقیق و بحث کی بنیاد صفی رکھی اسی مکتبہ فکر کے اسا تذہ بی امام بقی بن مخلی قاسم بن المبین قرطبی ، احد بن فالمدا ورمحد بن المبین قرم ہی ابن حزم کے حزمی نرمیب کو اندلس میں معبولیت صاصل نہ موسکی تاہم ان کے جہزم ان نظریات صدیوں تک موضوع بحث منہ ورمواجی تنہ دستے کہونکہ الن کے سوجنے کا انداز اورط بی استدلال عوام اور مواجی سے مختلف تندا۔ اس لئے فبول عام حاصل نہ موسکا۔

ده ایک دوشن خیال مفکری چشت سے سائل برغور وجومن کرکے نتائے کے
استنباط میں انتہاب ندا نہ دویہ اختیاد کرتے تھے ۔ ان کی ہم گیر خضیت میں شخص کر دویال بھی تھیں لیکن جا ت خدا دا د و زندرت ٹکرنے ان کے غیر معو لحسے معمانات کو پنینے کا موقع دیا۔ اس لئے انفول نے جس موضوع پرقلم اٹھایا اس میں ایک نیاد رخ پدا کر دیا ربح شیت فقیہ کے انھوں نے بادیک سے بادیک نکت میں ایک نیاد رخ پدا کر دیا ربح شخص نے انساب پراس قدرا ہم معلومات جمع کردیں کہ ان کے بعد دومرسے مؤرخین نے ان توضیحات کومن وعن تسلیم کرلیا۔ تاہیج نگادی کران کے بعد دومرسے مؤرخین نے ان توضیحات کومن وعن تسلیم کرلیا۔ تاہیج نگادی میں تنقیدی نقطم نظر کو سائے دکھا۔ انتھادی ومعاشی فکر کو اس زمان میں بیش میں تنقیدی نقطم نظر کو سائے دکھا۔ انتھادی ومعاشی فکر کو اس زمان میں بیش کی جب سے داس طرح موسوعات پر جا مع تھیں ان مسائل کو قابل اعتبا نہیں سمجھنے تھے ۔ اس طرح الیے معاصرین نے فلم نہیں اٹھا یا الیے موسوعات پر جا مع تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے فلم نہیں اٹھا یا الیے موسوعات پر جا مع تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھا یا الیے موسوعات پر جا می تصنیفات کیں جن پران کے معاصرین نے قلم نہیں اٹھا یا ا

تعادا خوں نے دامی کا تقابل مطالع کیا اور نصرانی دمیودی خامی کے تعلوات اناجل ادلع کے بارے میں جس قدرتحقیق سے کتاب کھی ،اس کوتمام معنعین سے تسليكياسه - ابن خلعون جيسا مؤرخ ابن حزم كے جمرة الانساب سي بريوالى بحسب كومستند مالن كوا بني كذاب بي ثقل كو تے چي العربي بل تامل مكھا ہے ك میرے نزدیک سیج رائے ابن حزم کی ہے۔ " ابن حزم کی علی فوقیت کا اعتراف متقدم مورضین نے کیاہے۔ اس طرح متاخرین مفکرین نے بھی۔ ڈاکٹرشوتی ب ن ابن مزم كے رسالة نقطة العروس فى تواد يخ الخلفاء "كواليك كيا ہے۔ ادداس بات كااعتراف كياب كرما فظامن مزم في تاريخ مي منفرد وغير معولى صلاحيت كامظامره كياہے . ابن حزم كے دسائل كو داكٹر احسان عباس ف الدث كيا سيكاس كانام بُحامع السيرة ومسائل اخرى بيد. واكرعياس ن لكما بدكرابن تاریخ میں ایک متنقل علیٰ و خرب رکھتے ہیں اور یہ کہ موصوف ایک انصاف بیسند پاکیرہ مورخ کے اوصاف سے بہرہ ورہی۔ ابن حزم کی معرکۃ الآراتصنیعنے بتمهرية ا نساب العوب " يرتحقيق حامشيه آرا في كرك واكثر عبدالسلام بارون نے شا کے کیاسیے۔ ڈاکٹر عبدالکریم طلیفہ مین محدالوز ہوا در ڈاکٹر زکریا ابرامیم لے ا بن حزم کی تادیخ نگاری رخفیق کام کیا ہے۔ و اکر عبدالحلیم عوسی نے ابن حزم کے تاريخى كارنامول كامعصل جائزه لينظ موسة جاراتم فكات بيان كيفرس:

ا- ابن حزم تعلیی مقاصد کے لئے اسلامی تاریخ بیان کوتے ہیں ۔

۷۔ شکوک وشبہات کے دائرہے سے اسلامی ٹاریخ کو الگسے کی ا

ماسے ہیں۔

س۔ دہ تاریخ کو کہی مفصل اور کہی مختصر طور پر بیان کوتے ہیں۔
 س۔ ابن حزم نے متعدد وا قعات کو اپنی تا دینی تصنیفات میں دسرا ملہے ،

المن الله عزودى سب كر شجواح السيبونة "جمل التاديخ" نيزج التين رسول الترملي الشرطيه وعلم كل سيرت سے منعلق كما الله علي ويلم كل سيرت سے منعلق كما الله علي ويري عين جمعين معلومات "جهدونة الا نساب " مين لكمي بين ان سب تحريرول كو ترقيب كه ساته درت كيا جائے تو "تاديخ عصد بنوت" مكل بوسكت بيد وائتا ب كر ليا جائے تو "تاديخ عصد بنوت" مكل بوسكت بيد وائتا ب كر ليا جائے تو ساؤ على جارسو سال كى تاريخ تصانيف كى ترتيب وائتا ب كر ليا جائے تو ساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكت بيد وائتا ب كر ليا جائے تو ساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكت بيد وائتا ب كر ليا جائے تو ساؤ على جارسو سال كى تاريخ تياد بيوسكت بيد وائتا ب

ابن حزم نے سیرۃ نبویہ پرج کچھ لکھا ہے اس میں دشمنان سیرٹ نے جواعراضا کے تھے ان کا مرال جواب دیا ہے۔ اس طرح ان کی تاریخ نگاری مناظراندا ور مدافعا نہمی ہوگئ ہے۔ وہ تا ریخ میں ایسے اچھوتے عنوان قائم کرتے ہیں جن کے جواب میں سینکڑوں صفحات کی صرورت ہوتی ہے تیکن وہ اپنے مخصوص استلال طرز تحریر سے نشبت ادر جامع جواب تھے جیں۔ مثلاً "نقطة العروس فی توادیج الحلفاء" میں انکے عنوان قائم کیا ہے:

' ' کون سے لوگ کسی خلیغ کی وصبیت کے مبنا پرچگرال مجھے نے اود کون سے لوگ شورائی نظام سکے بخت حکمال بہوئے ؟ "

اس عنوان کے تحت انگول نے وصیت اور شورائی نظام کے اصول کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخی شوا ہرسے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ اندا زعامیان منہ ورمعلوم ہوتا ہے کیکن ان کی ذمینی اس کی ترجانی کو تاہے ۔ اور قاری کی موضوع سے دلجیسی مجری کردیتا ہے۔ ان کی تصنیف جمسل فنة ح الاسسلام

بعدد سول المذه صلى الله عليه وسلم من قربو له ك باوجود ابن حرم كدور يمن كياموي ضدى عيسوى نك كمالات بيضمل هر ان كاليك اور رسالم اسماء المخلفاء والولاة " ايك جامع فهرست كي شكل عي مثاب جس عي قدر ساج رباس حالات بي ساحة آ كه بير اندلس كي تاريخ نفنا كراندلس واهلها " كي عنوال سع مكمي و دُكر عوليس في وجرت عين بتائة بوت لكاب كه اس كتاب كي عنوال سع مكمي و دُكر عوليس في وجرت بياتي بيات بي ابن حرم مي چرے بعالى افعان مي الديس مي اندلس كي تاريخ ابن حرم مي چرے بعالى البوالمغيرة عبدالوباب كي بياس ايك رساله بي اجرب مي كانب دساله في ابن الديس البوالمغيرة عبدالوباب كي بياس ايك رساله بي اجرب مي كانب دساله في ابن الديس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيادى فكركو رسيا بينا كريه دساله لكما بي جس عيم اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا و سيار بناكريه دساله لكما بي جس عيم اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا حوال مي اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا حوالي مناعد اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا حوالي مناعد اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا حدال من تعان الدائل مناعد اندلس كي تاريخ ، تهذيب و تهدن كو نيال كيا كيا كيا ابن حرم كي اس كتوال في دية مي و ابن صاعد اندلس في حدالة مي المدلس في حدالة مي المعلى المدلس في مناعد اندلس في طبقات الام عي اس كتوال في دية مي و

ابن حزم کاسب سے اہم کارنا مرادیان کا تقابی مطالعہ ہے کیونکراس سے ہوئے کسی خدیر ماصل گفتگونہیں کی ریدایسا نازک موضوع ہے جس میں فراہب کا صحیح نقط منظر دیا نتداری وغیر جا نبداری کے ساتھ بیش کرنا جس میں حت ائت سے جشم بوشی نزم و اورخالص علی انداز سے محاسن و معائب، اتفاق واختلاف ہر میں بولوکو ساسے رکھ کرقلم اٹھا نا آسان کام نہ تھا۔ ابتدائی دور میں اس موحنوں بر ابولی نونخشی (م ۲۰۱۹) کی کتاب الجسی ادالت اوراس کے بعد الادبان المسیحی (منوفی ۱۳۲۰) کی کتاب دیا ہ البغیب نی وصف الادبان و العبادات اور ابولمنصور بغدادی (م ۲۰۷۹) کی کتاب الملی والنعل والعبادات اور ابولمنصور بغدادی (م ۲۰۷۹) کی کتاب الملی والنعل والعبادات اور ابولمنصور بغدادی (م ۲۰۷۹) کی کتاب الملی والنعل الدیان

بائ جاتی بی لیکن ابن وم سے اس مومنون پرحتی قیق اور بھان ہیں کے لید تسلم اشکار ہے اور بھان ہیں کے لید تسلم اشکار ہے اور ختلف نقل نظر کوسا سے دکھارہے اس کی تعربیت میں ڈاکٹر جمرا ہے کہ متنا ہے کہ ،

کتاب کے موضوعات کی تحدید وتعیین اور طراحیت تبویب ، استنباط، تفکیری نظم، وسعت معلوات اور تمام نظریات کو سیشنے میں سبقت ہے جائے کی فضیلت ابن حزم می کو حاصل ہے ۔

علامضی اورحافظ حمیری نے اس کتاب کو ابن حزم کی سب سے افضسل علی خدمت کے نام سے باد کیاہے ۔

ابن م کی کتاب الفصل فی الملل والاحواء والدخل کے بارے بی ابن خلکان نے لکھاہے کہ اس طرح کی چیز لکھنے میں کسی نے بھی حافظ ابن حزم سے بھی اور سبقت نہیں کی۔ رہے کتاب ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی ۔ اسپین کے مستشرق میخل اسین نے کتاب الفعل کا ترجمہ البین میں کیاا ور تین سوچ الیس مقا برشتی ایک مفعل مقدم شامل کرکے پاپنے ضخیم جلدوں میں تاریخ اکیڈی ماڈر برب برشتیل ایک مفعل مقدم شامل کرکے پاپنے ضخیم جلدوں میں تاریخ اکیڈی ماڈر برب میں شامئے کیا ہے۔ اپنے گرانقدر مقدم میں افکار دینیہ کی تاریخ میں بنات کیا ہے۔ اپنے گرانقدر مقدم میں افکار دینیہ کی تاریخ میں بنات کیا ہے۔ اپنے گرانقدر مقدم میں افکار دینیہ کی تاریخ میں اور اس میدان میں موصوف کی سبقت سیم کی اور دوس سیفت کرنے والوں کے بالمقابل موصوف کے تنقیدی علمی طراقیہ کا اقدیاز ظاہر کیا جس سے یورپ کے مقدمین خدام ب بیبویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں طریق کی مقام و نوب کے مقدمین خدام بیبویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں صدی میں آمث نام و نے رمنہ ورستر ترب بینویں طریق کی نام کھتا ہے :

" تادیخ کے معنمون پر ابن مزم کلکمی بیونی مشہور اور ذیادہ قیمنی کتاب کتاب الفصل سے ۔ برکتاب ختلف

ندامید اور فرقول کی مفعلی مادیخی شغید ہے۔ اس
کتاب کے معنمون وافکا دین دین کے موضوع برانسائی
ذہرن کے منفرق فدامید سے تعرض کیا گیا ہے پنوابل
کے اختیاد کردہ الحاد مطلق سے اس بب بحث شروری موکران عوام کے ایمان بربات ختم مولی ہے جوہر تیز
کی نقد این کرتے اور جہالت کی وجہ سے تام خرافات
پر ایمان دکھتے ہیں اور کسی ہے یہ کوئی شک نہیں کوئے۔
اس کے نینجہ میں ابن حزم کی یہ کتاب اسلام کے علم کلام
اس کے نینجہ میں ابن حزم کی یہ کتاب اسلام کے علم کلام
کن تاریخ بن گئی اور ساتھ می اس کتاب ہیں فضائل

واکم فلیب کے حق نے کتاب المفسل کے بارسے میں اکھا ہے:

آبن حرم کی باتی رہ جانے والی سب سے زیادہ
نفیس ومفید کتاب اس وقت الفصل فی الملاح الاہما والنحل شہرے مؤلف ان علما رکے درمیان مقام
اولیت دیے جانے کے سنحق ہیں جمعوں نے تقابلی اور تنفیدی طرف دھیان
اور تنفیدی طرفیہ نداہب کے مطالعہ کی طرف دھیان
دیا۔ اس کتاب میں تورا ڈکے بیان کردہ فصوں کے بعض ایسے مشکل مقامات پر تخشیں کی ہیں جن کی فکر مسلم مقامات پر تخشیں کی ہیں جن کی فکر مسلم میں اور اذا پر علی و مدی عیبوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں تورا ذا پر علی و مدی عیبوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں تورا ذا پر علی و مدی عیبوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں تورا ذا پر علی و مدی عیبوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں تورا ذا پر علی و مدی عیبوی کا وہ زمانہ آگیا جس میں تورا ذا پر علی و

بیدپ کے متازستشرقیں نے اس کتاب کوعالمی حیثیت کا شاہکار بنایا۔ کیونکہ
ان کے خام ب کے بارے میں بالخصوص "تورات وانجیل" کے ایسے گوشول کواجا گر
کوفی کی کوسٹش کی گئی ہے جس سے یہودی اور عیسائی علما رہمی واقف نہ تھے
اور اکٹر چٹم پوشی سے کام لیقے تھے۔ پر دنیسر روکامان نے یہال کک لکھا ہے کہ
یہ کتاب عظیم تاریخی و دمین کتاب ہے ۔ عالمی ا دب میں ایسی کتاب اس سے پہلے
نہیں کھی گئی۔

الغرق گیوم کی رائے بھی و تبع ہے انھوں نے لکھا ہے:

" ابن حزم قرطی جیسے سلسل بحث کرنے والے محقق
ابنی ساری قرتی لگا کرسب سے بہلی یور پی اور
دینی ا نسائی کلوہیٹیا کی تصنیف کرسکے ا درعہد رینی انسائی کلوہیٹیا کی تصنیف کرسکے ا درعہد تقیم وجدید (توراة و النجیل) کے متعلق سب سے ہلی تحقیق بلند درج کے مربوط تنقیدی معیدا ر پر تحقیق بلند درج کے مربوط تنقیدی معیدا ر پر تکھ سکے ۔ "

اس پی شک نہیں کہ ابن حزم ایک بالغ نظر مفکر تھے اور انھوں نے ابنامطم نظر تعین و تنفید کو بنایا۔ اگرچہ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا تارہ ہے اور فقہ آرک کا ایک جاعت ہے ان کی کتابوں کو ندر آنش کر ایا لیکن علماء اسلام اور مستشر قبین دونوں نے ان کی کتابوں کو ندر آنش کر ایا لیکن علماء اسلام اور فقیل میں حزم الجورافع نے ان تمام تصنیفات کتب ورسائل کی تعداد چارسو تبائی ہے نفسل میں حزم الجورافع نے ان تمام تصنیفات کتب ورسائل کی تعداد چارس تن ان کے جلہ دریا فت شدہ رسائل کی تعداد سامل کی تعداد ہم ہے۔

امی فرد کل ۱۹۱۱ رسائل وکتب کی نشان دی آی مک کی جاسی ہے۔ یوں توابی می کی سرکتا ب تعارف کی سخت ہے لیکن اس می خالی شہرت کی ایک اور کتاب طوق الحام "کا ذکو خردری ہے جس کے تراجم یورپ کی تام علی اور کتاب طوق الحام "کا ذکو خردری ہے جس کے تراجم یورپ کی تام علی اور کی جس کے تراجم یورپ کی تام علی اور میں کے سکے گئے جی ۔ اگرچ اس کا موضوع حب المرود یا بلغظ دیگر دوی مجت ہاں کے اس سے اس میں جائے طور ترجورت "کی عزت و قرق بر ساج میں اس کی جنست ، اس کے بی اس کی حنست ، اس کے بی صن وجال ، اس کی حسن سیرت الدکردارسازی کے منعلق الیسے اصول بیان کے بی میں میں وزینت نہیں بلکہ انسانی برادری سے معارکی حنسیت سے وی سے عورت کو محصن مجرجین و زینت نہیں بلکہ انسانی برادری سے معارکی حنیت سے میستشرف بن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ داجربکین اور دانتے نے بھی ابن خرم سے میستشرف بن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ داجربکین اور دانتے نے بھی ابن خرم کے میں نظریات سے استفادہ کیا ہے۔

ابن ونم اسبین کے ان ممناز دانشوروں بیں شاد کے جاتے ہیں جن کی تصنیفا فیری کی تصنیفا نے یورپ کی علمی دینا کومنا ٹرکیا۔ اس کے اعزاف میں ۱۹۹۳ء بیں ان کے وطن میں ان کی یادگار فائم کی گئی ہے۔ اور پورے اسبین بیں ۱۲ مری ساب اور کومن منا یا گیا۔ ان کے مجمد کی تنصیب کی گئی اور خود صدر فریکو نے مجمد کی نقاب کشائی کی منت سنم سمی اس کے ایرون آبادی میں اس کے آبائی قلع میں اس کی یا دیے ترا نے محدے گئے۔ اجمعی میں اس کی یا دیے ترا نے محدے گئے۔

# خوارج كي تحركب اوران كي شاعري

### از واکثر محراوسف قاسمی، شعبر موبی مسلم بونیورسی علام

ر فرقد انتهائی درج کا متعصب تھا۔ دعوت وتبلیخ میں تلوارکا انتعال کونا ایک معولی بات بھی۔ اسی تعصب نے اخیب انتہائی میں کہ طالم اور سنگدل بنا دیا تھا کہ چوٹی جوئی ہے۔ اسی تعصب نے اخیب انتہائی میں انتہاں تھی۔ بلت ہر انسا توں کی مبان لیٹاکوئی اہم بات نہیں تھی۔

جہاں تک خیال کیا جاسکتا ہے کہ اُن کا یہ تعصب اس بنا پر تھا کہ خلافت وہن میں میں راور یہ خود رہیں قبائل ہیں سے تھا۔ اور مفرا ورربیہ کے درمیان علاوت برائی دو بارہ ورنی علیہ السلام کی صحبت نے شخد اگر دیا تھا۔ یہی عداوت دو بارہ ورنگ لائ ۔ اور اس آبائی علاوت نے خوارج کو تعصب اور شدست بر امادہ کر رکھا تھا اور جے وہ اپنا دین اخلاص تصور کرتے تھے ۔ خلافت کے اسٹلمیں ان کا نظریہ تھا کہ خلافت کی سند میں ان کا نظریہ تھا کہ خلافت کے اپنا کہ بائی بول ۔ ان کا یہ نظریہ تو بخر متعصبا نہ من سکتا ہے جس میں شرائط خلافت بائی جاتی ہوں ۔ ان کا یہ نظریہ تو بخر متعصبا نہ تھا لیکن بجروں کو بری نظریہ تو بخر متعصبا نہ تھا لیکن بجروں کو بری نظریہ تو بخر متعصبا نہ تھا ایک بیا ہوں ۔ ان کا یہ نظریہ تو بخر متعصبا نہ تھا لیکن بجروں کو بری نظریہ دو ہا کہ تھا ہے کہ ایک خارجی عورت نے کئی جمیرے شاوی کی رہے وہ لکھتا ہے کہ ایک خارجی عورت نے کئی جمیرے شاوی کی رہے اور ای اس برخواں ہے ساختہ بھا رائے ۔ ایسے تو سے تو ہم کو درسوا کو دیا۔ اگرا کی کرلی۔ اس برخواں ہے ساختہ بھا رائے ۔ ایسے تو لیے تو ہم کو درسوا کو دیا۔ اگرا کی کہ ایک خارجی کو دیا۔ اگرا کی اس برخواں ہے ساختہ ہما وہ ایسے اسے تو سے تو ہم کو درسوا کو دیا۔ اگرا کی کہ ایک خوارجی کو دیا۔ اگرا کی ایس برخواں ہے ساختہ ہما وہ ایسے تو سے تو ہم کو درسوا کو دیا۔ اگرا کی ایس برخواں ہے میں اخترا ہیں ان کی دو سے تو ہم کو دیا۔ اگرا کی ایس بی خوارد کی دو تو سے تو سے تو سے تو سے تو سے تو ہم کو دیا ہو گلا کہ کو تو سے تو

ی تعدید من مونا تومیت سیجی ان کاخدم سیافتیاد کر لیتے عجبوں سے آئی نوت اور دوری کے ما وجود ان کا مذہب عجبی افکا رسے متاثر مبوئے بغیر نہ دہ سکا مثلاً یہ کم مجائی بہنوں سے لنکاح جا کڑے ۔ یہ ان کامرام رکفر یہ مسلک ہے ہو فارسی اثرات کے قبول کرنے کی الحلاع دیتا ہے۔

عقا مروا فكار اسكتا ہے ادخلیفہ اس وقت تك مفد فلانت برگامزن رہ كتا ہے جب تك وه مراط مستقیم برگامزن رہے ۔ اگر خلیفہ بركار ، بركر دار اور خطاكار ہے تو اسے برطرف كردينا بكر قتل كردينا بھى جائز ہے ۔

نلانت کسی خاندان ،کسی قوم یا قلیلہ کے ساتھ خاص نہیں۔ ایک عجی شخص میں خلاف کر وہ میں خلیف بین سکتا ہے۔ اور بہر ہے خلیفہ عبد عرب کو بنایا جائے تاکم اگر وہ دا ہوتی سے مخوف مہو تو اسے معزول یا تتل کرنے چیدال دشوادی نہین کئے۔ اسی بنیا دیرا افول نے اپنا خلیفہ ایک غیرع بی النسل عبدالندین ویہ کو بنایا۔ اور اسے امیرا لمونین کہنے نظے۔ ال کے بہال اقامت خلافت واجب نہیں ملکم علی فرورت پر مخصرہے۔

برگذاه گارکا فرید بیا به وه گذاه بالادا ه ه کیا به و میا گیا به و میا خطاراجیهای به و اس وجر سے معاذالند حضرت علی کوکا فرکھتے تھے ۔ با وجود کی مضرت علی مسلم کیم کے لئے ازخود نیار نہیں بہوئے تھے ۔ فارچیول کا حضرت علی کی گفیر مریمر رمہنا اس امرکی نشاندی کرتا ہے کہ وہ فعلی مجتہد کو بھی کا فرکھتے ہیں ۔ ان سب افکار وعقا کد کے معبب ریم جو درسلین کوکا فرومشرک کھتے تھے ۔ اور ان کی مخالفت کو بنیادی فرق محردا نتے تھے ۔

ان کے عقائدوا فکا رنہایت سطی اورسادہ ، ۔ اوران کے دلائل انتہائی لیج اور

م بن دستا مركب كبروك كفريرية بين مين كرتي بي وَمَنْ كَ حُرنَ كُلُمُ مَا اللهُ فَأُولَتِكُ هُ مُ الكَافِرُونَ ، حِلوكَ السُّرتَعَالَى عَنَالَ كرده التكام كرمطابق معيد نبي كرتے وه اوگ كافرين يعنى جوكبره كناه كرتا سبے ده ضراكم مر بغیر فنصله کرتا ہے اس لئے وہ کا فرہے۔ دغیر ذالا من الاضاحیات ۔

صفرت على دحنى التُدعية سفايك مرتبران سيخطأ

المحتمارا خيال بع كديس خطاوا دا ورحمراه مول تؤميري محربي اوفعلى كى مزا امّنتِ محدصلی السُّرعلیه دسلم کوکیول دینتے ہو۔ میری خطابر انغیب کیول کے کمٹے ہو۔ بیرے گناہ پر انھیں کیو ل کا فرقراد دینے ہو۔ تم نے اپنے كن عول برتلوار لشكاركمي بع اور النيس موقع لے موقع لے نيام كرلينے ہو۔ تم پرنہیں دیکھتے ہو کہ گئرگارکون ہے اور بے گنا ہ کون۔ دونوں کو تم نے ایک ساتھ ملار کھا ہے۔ تم اچپی طرح جاننے موکہ رسول اللّٰہ صلی الدعلیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کوسٹگسار کیا ۔ عیراس کی نماز جنازه بھی پڑھائی اوراس کے اہل خانہ کواس کا دارت بھی تسلیم کیا۔ رمول المتدمل المدعليه وسلم في قاتل كوجم قتل بي تتل كيا ليكن اس کے اہل کوامی کامیرات سے محروم نہیں رکھا یونسور صلی الندعلیہ وسلم نے چور کے باتھ کا لئے اورغیرشادی شدہ زانی کو دتے مارے ۔لیکن دولوں کو مال غنیت میں سے حصہ بھی دیا ۔ آپ نے گند گاروں کے درمیان التعرال كاحكم فائم كيارلىكن اسلام ف مسلانول كوج حعته ديانها اس سے ا ن ممنه كا مدل كو عروم منين كيا مذاك نام دائرة اسلام سعفادي كيا " موارج کے یاس حفرت علی کی اس مال تقریر کا کوئی جواب مہیں تھا۔ یرمین جورایی زدمین امرهات - ادماسی ضدا درآبی میں لڑائی نے ان کی موات - ادماسی ضدا درآبی میں لڑائی نے ان کی مولی چولی چولی چولی چولی چولی چولی اور پر خود نر لؤلے توان کی معنی اور پر قوق کی کا فائدہ اٹھا کر خالف ان کے دردیان بآسانی جنگ کی چھاری مجور دیا تھا۔ اس میں یہ مدتول الجھ دہتے تھے ۔ ان کے افزاق و تشدت نے ان کی طاقت کو بارہ کر دیا ۔

چنانچ عبدالندین مہلب ابن ا بیصفرہ نے ان کو آ بیس بیں لڑاکر ان کے نشرسے مسلانوں کو بچا نے میں کائی مدنک کا میابی حاصل کی ۔

ابن الحديد نے ايک واتعدنقل کيا ہے کہ فارجوں کے فرق ازار قہ کا ایک لوار زمر آلود تير تياد کو تا تعالى خوار ہے اپنے تيروں سے اصحاب دہلب پر حملہ کرتے ہے۔ یہ معا لم جب دہلب کے ساسے بیش کیا گیا تواس نے کہا کہ بین اس کا تدارک کرنا ہوں۔ یہ کہر اپنے ایک آدی کوخط دیا۔ اور ایک سرار درہم دیے اور اسے قطری بن فجاة فارجوں کے اميرات کری طرف جانے کی بہایت کی اور یہ کہا کہ خطا ور درہم دیشن کے فارجوں کے اميرات کری طرف جانے کی بہایت کی اور یہ کہا کہ خطا ور درہم دیشن کے مشکر میں بھینک آواور وہاں اپنے بچاؤ کا خیال رکھنا۔ وہ شخص حسب ہوایت والنہ موگلا راس خط کی عبارت بینھی:

امسابعث راپ کے تبریجے مل گئے ہیں ۔ یں ایک ہزار درم بھیج رہا ہوں۔ یہ دفم قبول کیجے اور مزید تیر مناکر بچھے ہمجہ تیجہ ۔

ی فط قطری تک بہونچادیا گیا۔ قطری نے نوبادکو بلاک نوجھا یہ خط کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ۔ قطری کے کہا یہ در ہم کیسے ہیں۔ اس نے کہا کیے خبر نہیں۔ قطری نے کہا اسے قتل کردو۔ وہ فوگا ہی تشل کردیا گیا۔ اس واقعہ سے ان کے صفیف عقل اور بے تدہیری کا بخری الدازہ دگا یا جا سکتا ہے۔

خواری کے فرقے ادارقہ۔ یہ ناخ بن الدق کے بیرو بی۔ اور تعدادا دراحتادی حواری کے فرق کے بیرو بی۔ اور تعدادا دراحتادی حواری کے حواری کے حواری کی در بیاں یہ زائی کے سنگسار کرنے بعد اندائی نہیں ۔ ان کے مرکب ابدی جہنی ہیں ۔ ان کے نزدیک محوالی تنہیت کوئی جیزنہیں ۔ گنا و کبیرہ یا صغیرہ کا ارتباب انبیا رعلیہ السلام سے ہوسکتا ہے ۔

میدات ریه نجده بن عوبمه کے ماننے والے ہیں ریہ میندمسائل ہیں اذارقہ سے نخلف اعتقا در کھتے ہیں۔ مثلاً یہ جنگ سے فرار اختیار کرنے والے تا کھیے نہیں کرتے ۔ اور یہ شیعوں کی طرح نفتیہ کے مققد ہیں۔ بھرمہ نین فرقوں میں بٹ گئے ۔

فرقر صفریہ ۔ بہ لوگ زیا دین الاعفر کے مای اور اس کے پیروکار تھے۔ یہ اپنے اعتقا دات اور انکارمیں ازار قرسے کم تراور دگیر فرقوں سے بالا ترتھے۔ اس فرقہ کا بانی عبدالکریم بن عجرد ہے ۔ یہ نجدات سے طنے جلتے عقا مُدکے حامل ہیں۔ بھریہ دو فرقوں ہیں بٹ گئے ۔ سنیعہ ، میونیہ ۔

اباہدینہ - برعبدالندبن اباہن کے پردکارہی - یہ خارجبوں میں معتدل اور جہودمسلمانوں سے قرمیب ترر اوراہل سنت جیسے عقا مدر کھتے ہیں ۔

فسرقة يزيد يه - وميونيه

یہ دونوں فرتے مسلمان تصور نہیں کیے جاتے ہیں۔ چنکہ بنیریہ بھنورکو قادیا نیوں کی طرح بیغہرآ خرائز ماں خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتے ۔ اور اسس بات کے مفتظریں کہ النّدتعالیٰ کوئی نبی جمیوں میں بھیج گا اور شریعت محریم کومنسورخ کر دے گا۔

ميمونيد - بيرمحرات سيع نكاح كوجا تزكية بي اورسورة كوفايج ارفران

### کھتے ہیں۔ قرآن اور داستان عبت کیسے مکن سے ۔ والعیساذ باللہ

خوارج کی سفاعری المعید به ویت المرعصبی المعید اور این مناظره کی مزودت کی بعث الای دعوت و تبایغ کے سلط میں ہمیشہ بحث اور اپنے مناظره کی مزودت کے باعث ال کی گفتار نہایت سلیس المحلام شاک تداورشلی نہایت سیس مولام شاک تداورشلی نہایت سیس مولی تنی لیکن ان لوگوں میں شاعری کوخطابت کے بعد نا نوی درجہ ماصل تھا۔ اس لئے ان کی تبلیغ کا دار و دار اپنے موقف کو دل نشین کرانے اور آبیات قرآئی و احا دیث رسول کے ذریع بحث و مجاد کرنے پر تھا اور اس خدست کے لئے شاعری بہت کم سود مند بہوتی تھی۔ البتہ جب بھی کوئی خارجی ، دشن سے نبرد آزما مونا یا موت کا مقابلہ کرتایا قید مہوجا تا تواس کی طبیعت میں برز وروز بنرد آزما مونا یا موت کا مقابلہ کرتایا قید مہوجا تا تواس کی طبیعت میں برز وروز بایختہ تھیدہ جوسش مار نے لگتا ۔ جس میں وہ جنگ کی تعریف ، جہاد کے لئے بایختہ تھیدہ جوسش مار نے لگتا ۔ جس میں وہ جنگ کی تعریف ، جہاد کے لئے مناسب الغا ظاور دل نشین برایہ میں بیان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسر سے مناسب الغا ظاور دل نشین برایہ میں بیان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسر سے موضوری ان لوگوں کی شاعری میں کہیا ہوں ۔

خوارج شاعری سے مباحثہ یا بھوگوئی میں مقابد کا م بہت کم لینتے تھے، اس لئے کہ مباحثہ ومناظرہ سے لئے ان سے پاس قوت گومائی اور جنگ میں مقابلہ کے لئے "موازشی ۔

معاذبن جوین بحالت اسیری اپنی قوم کوجوسش دلاتے مبوت ایک تصیدہ میں کہتا ہے:

الاایماالشادون نرحان لامدی فتری نفسه الله ان بینوسلا

## المترسلال الخاطئين جمالت وكل احدى مسنكم يعساد ليقتلا

خادتی فرقے کے متعلقین ہیں بہت ہوگ اکیے گذرسے ہیں جنسیں شاعری ہیں کمال ماسی و اور جنوں شاعری ہیں کمال ماسی اور ا ماسی دہاہی اور جنوں نے کسی مذکسی موضوع پر ابنا زور قلم استعال کیاہے پھڑان میں طرمارہ من عکم اور کمیت بن زمیراسری ہی ہیں جنوں نے نن شاعری کو دوج کمال میک بہونیا یا اور خارجی فرقہ کے سپ سالار شماد کیے گئے۔

کیت اپنی شاعری عوام سے سامنے پیشی کرنے سے جھکتا تھا گر فرر ذوق کے مشوروں پر علی کرتے ہوئے اس نے اپنی شاعری کوعوام ہیں پھیلا نا سڑوی کر دیا۔ اس نے توگوں کو ہاشمیات تھا تدسناتے جن ہیں اولادعلی کی طوال اور ان کی موافعت وحابیت کا اظہار کیا۔ کمیت بن زید اسدی ابنے قصائد نواش ہے ان کی موجہ سے بنو ہاشم کا بے نظیر شاعر شمار ہوتا تھا۔ اس نے منون بنوباسشم کی مدرح کی اور ان کی مرافعت وحابیت میں دلیلیں پیش کیں۔ بکر سپی زبان ، پر خلوص اعتقاد ، بے باک دل ، پر حوش ورواں طبیعت سے ان کی مرافعت و حابیت کی ۔ مگر جب مہشام بن عبد الملک نے اس کومنظے اس کی مدرح مرافی ہیں آئی بنا ہ کی۔ اس کی مدرح مرافی ہیں ایک قصیدہ کہ ڈالا۔

کمین اور طدماح من حکم نے را دیوں اور نحویوں کور کھتے سناکہ جاہلی ادب کوبرتری اور بدوی سٹاع می کونفنیات اس لئے حاصل ہے کہ ان ہی شوابد اور غریب الفاظ با سے جائے ہیں۔ اس چیز نے طر ماح اور کمیت میں غریب الفاظ کی محبت اور ناما نوس الفاظ استعال کرنے کا سٹوق بیدا کرد یا۔ یہ دویوں بورجز خوا نوں سے اشعار سن کران ہیں سے

غرب ونادر الفاظ افذكر لين شعاور پر ان كوب مگراستمال كرتے ہے - علی عجر میں جائے كہ استمال كرتے ہے اللہ علی كہتے ہي ونادر الفاظ دريا نت كرتے ہے ہوده دونوں الفاظ كو اپنی شاعری میں بے محل استعال كرتے تھے جب ال سلمعلوم كيا گيا كريہ لوگ ايسا كيول كرتے ہي تو انھوں نے جواب ديا كہ يدونوں شوى ماحول ميں پروان چوہ ہيں اورنا ديد ہ چزوں كا وصف بيان كرتے ہي اسى وجہ سے اصعى اور الوعبيده لے ان د ويوں كی شاعری كو اسلامی شوا مرك كاظ سے معيوب ادر غير مستند تا يا ہے جس طرح وہ عدى بن زيد اورا ميہ بن ابى العملت كو جا ہى شعرار ميں غير استند كہتے ہيں رط ماے كے اس رجحان كار اس كى سفانوی ميں ناياں نظر اس كے اشعاد ميں جہاں نرم و ان كرك وسفيري الفاظ مليں گے دہيں پر کچھ جد ہے ۔ اس كے اشعاد ميں جہاں نرم و نارك وسفيري الفاظ مليں گے دہيں پر کچھ جد ہے ۔ اس كے اشعاد ميں جہاں نرم و نارك وسفيري الفاظ مليں گے دہيں پر کچھ جد ہے ۔ اس كے اشعاد ميں جہاں نرم و نظر اسكی سفیری الفاظ ملیں گے دہيں پر کچھ جد ہے ۔ اس كے اشعاد میں الفاظ مانسعاد نظر اسكی گئی گے۔

بېرمال طرماح کا شاراسلای شعرا رکی فپرست میں موتا ہے جو اپنے کسی کئی فاص انداز فکر کی وجہ سے مشہور و معروف رہے ہیں۔ مثلاً علر ماح کوی لے ہیں۔ اس کا اپنا ایک نزالا اور مخصوص طرز ہے۔ جس کو وہ اپنے قلم کے ذریعہ استعمال کوتے ہوئے ہی کو کرتا ہے۔ وہ جس کی ہمی ہجو کرتا ہے اس کی تو بین و تحقیر ، ذلت و آبر و ریزی میں شدت مبالغہ سے کام لیبتا ہے۔ اس کے دوری ہے۔ اشعار کے بڑھے نے ایسالگتا ہے کہ از غیب اس کی نصرت کی جا رہی ہے۔ اشعار کے بڑھے نے ایسالگتا ہے کہ از غیب اس کی نصرت کی جا رہی ہے۔ میں اس کے کہ کہ کمیت جو اس کا ہم عصر اور ہم پالے و ہم نوالہ تھا بہت پیلووں میں اس کے کہ کا کہ کہ کمیت جو اس کا ہم عصر اور ہم پالے و ہم نوالہ تھا بہت پیلووں میں اس کے کمال کا اعتراث کرتا ہے۔

طرماح بن حکیم رزمیہ قصائد کھنے والوں میں گناجا تاہے۔اس کے تعیدہ کے دوشعرنموں کے طور رمپیش خدمت ہیں : قسیل فی شط سبنه وان اغیاضی و دعسانی هوی العیون المراضی فتطسریت للهسبا شده ارتفست رصلی سالتی و ذوالله ساخی

کیت اور طرماح کی زبان میچه مغی اور طرز بیان نفیع به شاعری اور غو میں یہ قابل سند استاذ ہیں ۔

فارمی شوادگ ایک طویل فرست ہے جبنوں نے کچونہ کیج اشعار کے ہیں۔
کسی نے ما وثاب زمانہ سے متاثر موکر اور کسی نے اپنے قبیلہ کے دفاع ہیں۔
مگران ہیں سے کچرکو احتیازی حیثیت حاصل رہی ہے۔ جیسے طر ماح بن کیم مگران ہیں سے کچرکو احتیازی حیثیت حاصل ام بی جیم ۔ جیسے طر ماح بن کیم مقطری بن فجا ہ ۔ کمیت ۔ عمدان بن حطالان ، عبیدہ بن بال الیٹ کری ،
قدو ہ بن نوفل ۔ البہلول بن بشرایشبانی ، معاذب جین ، عین بن عامک الحظی فدو ہ بن الادرق ۔

#### رب. ماخد

ا- شعرائخوارج كتوراحسان عباس دارانتقافة بيروت المعداخدين محدعبدرب - الاندسى المعداحدبن محدعبدرب - الاندسى الفناسره ١٩٦٤ و ١٩٦٤ و الكامل مبوطفي اليابي الحلبي الكامل مبوطبة الذاتي مصطفي اليابي الحلبي المعدد عبدتا في مصطفي اليابي الحلبي المعدد

مهر الكامل ابن الاثير بيروت 1940ع

٥- الشعوالشوار ابن قطيب ايدف احدمحرث كو أقامره ٢١٩ ١٩٤ بار متاب الملل والمخل محدين عبد الكريم بيروت ر المذابيب الاسسلامير ابوزبره القابرة مكتبة الادب ٨- مروح المذميب الوالحسن على من حسين - المسعودى معرر المطبعة البهتير المسهم الأم الأاه ٩- مجم الشعرار الوعبدالتدمحدين المرزبان مطبعيسى اليالي الحلبى ۱۰ تاریخ الیعقولی ر سیرمحدصا دق دارصا در ۱۹۷۰ ع 11- المجمع الاسلامي - العراقي ٥٥ ١٩ ٢ ۱۲. البيان والتبين جاحظ ۱۳۔ اے لوری مسٹری آف دی عرب آر۔ اے ۔ کولنسن ۔ کمبرج سهد تاريخ الاسلام مولانا اكبرا منجيب آبادكي 10 شرح ابن الحديد 17 شررح بنج البسلاغه

## غروه بنی نظیر سبب اورزمان کی تعیین رمه) ازمولانا داکر ظفراص حصار صدیقی

على بن بربان الدمين الحلبى (ف ١٠٣٧ه) مصنف والسيرة الحليد دقم طراند

بي:

بیع الد ول سیفزوه ربیع الاول میں میش آیا بینی سکی شد مین ، وقیل کے دبیع الاول میں - اکی قول سرمی سے مقال ابن کثیر فی اصدسے بہلے کا واقعہ ہے ۔ ماحد ، کما ابن کثیر فیے کہا ہے کہ درست یہی ہے وغیرہ من کر اسے غزوہ احد کے بعد رکھا جائے ، جیسا کہ ابن اسحاق اور دو سرے اہل مغازی فیل ہے ۔

كانت تلك العزاة في يبع الأول اى من السنت الوالعنى ، وتبيل كانت قبل وقعت أحد، قال ابن كثير فالصواب إيرادها بعد أحد، كما ذكرذ لك ابن اسحاق وغيره من اثمة المغاذى يه

له على من بريان الدين الحلبى الشافعي ، السيرة الحلبيد، مطبعه ازمريد ، طبع أول بمناسات ، ٧/٧٢٢

سيداح بن ذيني وعلمان (ف ١٣٠٨ م) معدنت السيرة النوية "كيمة بي : غزوة بى نفير كے سنہ وقوع كے سلسطين المِردِيرَمِي اختل صيح إلى ام زمرى اورا بك جاعت کی رأسة ب اوربی امام بخاری کا بھی مسلک ہے کہ رغزوہ بدر سے بعدا ور غزوة احديب يطعيش آيا ابن اسحاق كا مذبب يدب كه بيرمعونة كع بدركا واقديهاور الم تحقیق محدثین نے اس قول کوترج دیا

واختلف اهل السيرفى السنته التى كإن فيهما، ف ف هب الزهوى وجما وجرى عليه البخادى انماكانت بعدغؤوة بده وتبل أحله دايس ابن اسعاق إلى أنها كانت بعرضو ورج المحققون من العطاط قولك

نیکن اگردونوں رواینوں کواس طرح حجے کر دیا جائے کہ ا مام زہری کی روا بت سى غزوة بنى نفيرسے مراد، وہ محاصرہ ہے جوبنونفبركى جانب سے بہلى بارسازش تستل كدبعد على مين آياتها اورحس كى تفصيلات عبدالتُدب عبدالرحن بن كعب بن مالك كى رايت میں مٰدکوریں۔اس کے برخلاف ابن اسحاق وغیرہ کی روابت میں غزوء بنی نفیرسے مرا د ان کا و و محاصرہ ہے ، مو دوسری بارسا زسش تنل کے بعد ظہور میں آیا ادر حس کے نعبد وہ جلا وطن ہی کر دیے گئے ۔ ؛ ول الذّکر کا زمانہ غروہ برر کے بعد ہے اور ثانی الذّکر کا غزوم احد کے بعد، تو دونوں روا نیول کا تعارض بھی رفع میوسکٹا ہے ۔ واللہ اعلم بالصواب ـ

واكر محدميد التدصاحب في غزوة بن نفيرسيمتعلق ابنيممنون مين ايك اشكال کے پیش نظرابن اسحاق کی دوایت ہیں سے پرکتابت کا احمال کا ہر فرما یا ہے۔منامی

ك سيراحد بن زمين وعلان السيرة العنبوية والآثار المحدية ، طبع مصر است ندارد ، والآثار المحديث ، طبع مصر است ندارد ، والآثار

معلیم بین است کی اس سے بھی کس قدر بحث کی جائے۔ واکٹرمیا حب سرصوف نے ایٹا وشکا کی ان الفا ظامی بیش نوایا ہے:

ابن اسحاق کی اس روایت کو تقریباً سادے ہی متا فرین دمرات رہے ہیں۔ مجھے بچین سے اس سے کھٹک دمی ۔ ایک بار ہمارے ملک سکے سب سے بڑے سے اس سے کھٹک دمی را دیک بار ہماری ملک سکے سب سے بڑے سے واغ نگار نبوی (مولانا میرسیمان ندوی مرحم ) حید را آباد دکن آئے تو یس نے ان سے طالب علی ان پوچھا تھا کہ قاتی جب مسلمان نغا، تو بہو دیوں برخول بہا کی کیوں ذمہ داری مونی چا ہے ، زیادہ سوچے بغیر فرما یا آنہیں جا بھو ذمہ داری مونی چا ہے ، زیادہ سوچے بغیر فرما یا آنہیں جا بھو ذمہ داری مونی چا ہے ۔ اور سے گفتگو میں مشغول مو گئے اور بات رہ گئی۔ "

ڈاکٹر صاحب نے آگے جا کر بدرائے ظاہر فرائی ہے کہ ابن اسحاق کے بجا کے الذاق کی روایت میں پیش کردہ سازت سے واقع کو بنونفیر کی حلاوطنی کا سبب قرار دیاجائے تو متذکرہ بالا اشکال سے بچا جاسکتا ہے۔ پھر موصوف نے ابن اسحاق کی روایت کی ان الفاظ میں توجیہ فرمائی ہے:

"معلوم ایسا بونا ہے کہ ابن اسحان کی کتاب المغازی کونقل کرتے وقت کاتب سے سہو ہوئی اور یا توجید سطری یا بورا ایک ورق چیر گیا اور نظر آجیتے سے دوقعے مدغم ہوگئے۔ بربہت قدیم زمانے میں بیش آیا اور بعد کوخفیق کا کسی کوخیال نہ آیا ہے۔

له داکر محرمیدالند، عزده بن نفیرکا اصل باعث، ماه نامه و جامعة الرشاد اعظم گده استاده جغری و فروری است استاده می استاده جغری و فروری است استاده می استاده می استاده استاده می استاده می استاده می استاده استاده می استاده می استاده استاده می استاد می استاده می استاد می استاده می استاده می استاده می

له ابها ـ

واقع وف وض پردا ڈسے کہ ڈاکٹر ھیدالندصا حب سیرتِ نبوی سے ناموں مخفیق میں شار کیے جاتے ہیں اور میرت شکے مباحث سے متعلق موصوف کی ما تیں سندکی حیثیت رکھتی ہیں ، لہذا ہم مبتدیوں کے لئے ان کے مقابل لب کشائی مناسب نہیں ہے ، لیکن ہم ان سے درخواست کرسکتے ہیں کہ معروصا تِ ذیل کی دوشنی میں موصوف اپنی رائے پر نظرتا نی فرمائیں ۔

(الف) ڈاکڑ صاحب نے اپنے اشکال کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ قاتل جب سلا تھا تو بہو دیوں برخوں بہا کی ذمے داری کیوں ہوئی جا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اشکال اس مور تی میں ذیادہ قابل توج ہوتا، جب کہ یہودیوں پر نی الواقع خول بہا کی ذمے داری عائد کی گئی ہوتی دلیک ابن اسسحاق یا دوسرے اہل مغازی کی روایت میں کوئی ایسا لفظ موجود سنہیں ،جس سے یہود پر ذمے داری ڈالنے کا مفہوم مستفاد ہوتا ہو، کیؤنکم دو ایات میں توبالعموم " یستعین ہے۔ داری ڈالنے کا مفہوم مستفاد ہوتا ہو، کیؤنکم دو ایات میں توبالعموم " یستعین ہے۔ الفاظ آئے ہیں اور کا ہر ہے کہ استعانت ملاحظہ مور ایات میں توبالعموم کی مضائفت منہیں ہے۔ ذبل کی تصریحا ست ملاحظہ مورد دولان

ستعینه منی دیته دنیك القتیلین (ابن اسحال) ستعین نی دیتها (واقدی) ستعینه مرنی دیته العامریین (طبری) ستعینه مرنی دیته العامریین (طبری) ستعینه مرنی حقل الكلابیین (ابن مجم) ستعین به مرنی قتیلی عروبن أمیت (ابن مجر)

البۃ اگریہ سوال کیا جائے کہ اس معالم میں تعاون کے کئے بنی نفیری انتخاب کیوں کیا گیا ؟ نواس کا جواب ابن اسسحات اور واقدی دؤنوں کے پہال موجود ہے اور وہ یہ کرتبیلۂ مبنو عامر جسے دمیت می یہ رقم لمنی تھی اور قبیلے بنی نفیرجن سے

يد عدي الما تن ملى را يس مين ايك دوسرے كے عليف و معابد تنے \_ البذا اس منتعرين نشير كا مسلانول سے تعاون درحقيقت اينے طيف قبيل بى كا تعاون تما-

جانيرابن اسحاقك الفاظريري :

موكان بين بني النضيدديان بسني عامرعقه وحلف

(بنونفیراور بنو عامرایک دوسرے کے ملیف دمعا برنھے ۔)

اس طرح وا قدی نے لکھا ہے :

وكانت بنوالن بيرحلفاء لبنى عامرً

(بنونفیر، بنوعام سے طیف تھے)

ابن اسحاق کی عبادت کی شرح کرتے موسے زدقا نی تحریر فرما تے ہیں:

(ابن اسحاق كى عبادت) كوكان بين ··· (دکان بین بنی النضایروبین بنی الخ" بن لفظ تُعِلَّتُ بركسرُحار ' اور عام وعقل وحلفٌ) مكسو المحاء و

سكونِ للم بيے - با دے شیخ نے فرا یا کہ سكون اللام، قال شيخنا: وبعل

غالبًا بونفيرسے آپ صلی الڈیملبہ وسلم کے سؤالد نسهولة الاعطاء عليهم

سوال کی وجربہنمی کہ ان ہوگوں کے لئے لكون المدل فوع لهرمين حلفاءهم

ديناسېل تها، كيونكرجن توكون كو ديث إذلوكالوا اعداء لشق عليهم

کی برزفم دی جانی تھی وہ ان کے طبیعت الاعطاء

تھے۔ البتہ وہ اگران کے دسٹن عجوتے تو

كيودينا أن يرشان گندتا۔

( ب) ڈاکٹرصاحب موصوف نے ابن اسحاق کی دوایت ہیں سہوکتابت کے متعلق جرکیرتحرر فرمایا ہے ، شواہ قرائن سے اس کی تعدیق نہیں ہوتی ۔اس کے

له زرقان، شرح الموامد اللدنير، المرام

كم فإفعال من منير كم سليط عي تبيرت ابن اسحاق "كى اصل عباريت كى كم اذكم تنين تعلیں جارسے سانے موجود ہیں جوابن اسمعان کے تین سٹ گھدوں سے

(۱) زياد بن عبرالنرالبكائى الكونى (ف ١٨٣ ه) كې دوايت ( محالم "السيرة العبوية" لابن مشام)

(۲) سلمة بن الغنل الابرش (ف ۱۵۱ جر) كى روايت بي بحالم تاريخ الام والملوك لاب جرير الطبك

(۱۹۹ يولن بن بحيرالبصرى (ف١٩٩ م ) كى روايت (بحواله الرومن الألف

قاب ذکربات یہ ہے کہ ان ٹینول کے پہال غزوہ بنی نعیرکا سیاق تعریباً يحسال بعد اب يه بات مهايت مسنبعد معلوم بوتى ہے كران تينوں شانگوول كي تنول من بريك وقت سبوكتابت واقع مومائ ادركسي كوتحقيق كاخيال ن استے رخصوصًا اس وفت جب كرير حقيقت كلى بينى نظرموكم بكائى سن ابن اسماق سے ان کی مسیرہ "کے ساع کا شرف مین منورہ میں ماصل کیا الديولس بن بكيرسف كوف مي ا وسلمة بن العفل الابرس كوير سعادت بعرب لميلميس ميوني -

(ج) خود ابن اسحاق نے سُرة "بس اس واقع كوكم ازكم تين حكر بيان كياہے.

ك ابن بهشام ، السيرة النبوي ١١/٠١٠ سلم ابن جزیرالطبری ، تاریخ الامم والملوک ، والفکر ، بیروت می / پس منه عبرالطن السسهلي، العص المانف.

ایک می تنمید اوردوه می اجالاً - تینون بیانات ذیل میں الاحظرمول:

(۱) غزوه بی نفیر کامنسل ذکر کرتے ہوئے تکھتے ہیں: "نخ خرج رسول الله الله الله علی الله علیہ وسلم إلی بنی النضیع لیستعین مدید ذینات العتیلین ...

وتعديد سول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء هديه الخ

(۲) اس كولعداس واقع كى جانب اجالاً انناره كرت عوسة كعته إلى : وقد حدث في بعض إلى يا عين أن م سول الله على الله عليه وسلم قال ليا عين له الخر

(۳) اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے منمن میں آیت کریمہ... یا آیہا الذین امنوا اذکر والغمۃ الله ... الح کی شانِ نزول سے بحث کرتے ہوئے لکتے ہیں:
حداثنی یزدیہ بن م ومان أنها إنعا انولت فی عمروبن عجاش أنخب بنی انتضیر وماهم ہے۔

ان بیانات کوئیٹ نظر رکھ کو کہا جاسکتا ہے کہ اگران کی کتاب المغازی کم بین من بیانات کو بیٹ نظر رکھ کو کہا جاسکتا ہے کہ اگران کی کتاب المغازی کم میں من منام برسہوکتا بت ہوا ہونا توان کے بیانات با میم متعارض موتے ، حالال میں منام مناب کے برنکس سے ۔ صورت حال اس کے برنکس سے ۔

(د) ابن اسحاق (ف اه اه) کے بزدگ معاصرین میں موسی بن عقبہ (ف اسما) احد خور دسال معاصرین میں واقدی (ف عدم میں جیسے ممتاز اور معروف سیر نگالالا فی میں ابنی کتاب المغازی میں غزوہ بنی نفیر کا دمی سبب سبل یا ہے ، جو

مله ابن رشام ، السيرة النبونة ، ۱/۱۹ -بله ابينيًا ، ۱۹۲/۰ -سه ابينيًا ، ۲/۲/۰ -

ابن اسحاق کے بہال مذکور ہے ۔ اس سے بمی ان کی کتاب بیں مہوکتا ہا کے اختال کی نئی ہوتی ہے۔

( جُمّ )

# خلافت عباد اور بندوستان

ان مولانا شاخی اطهترمکبارکپودی

> تیمت غیر مجلد مجانیس روپے مجلد عمدہ در گئیریں ہے ایسس روسیے

de the standard craips of the

# اسلام وسأنس

### مولانا عدا لرؤف حجنزا بكرى

انسانی اورول کی اورجوبا بے نہ کرے بلک اس کا آزاد نہیں ہے کہ جوبا ہے کہ جوبا ہے کہ جوبا ہے کہ جوبا ہے کہ اس کی آزادی محد دے اورائی تعرب اللہ اس کی بیٹر ایس کے بیٹر ایس کی بیٹر ایس کی بیٹر ایس کی بیٹر ایس کے بیٹر ایس کی بیٹر ایس کے بیٹر ایس کے بیٹر ایس کی میٹر ایس کی بیٹر ایس کے بیٹر ایس کی بیٹر ایس کے بیٹر ایس کی بیٹر ایس کی بیٹر ایس کی بیٹر کی اور اللہ ایس کی بیٹر ایس کی بیٹر کی بیٹر ایس کی بیٹر کی اور اللہ بیٹر کی بی

المه الوده جزيواتي بعمياك والوجه وانتما أمرك إذا اكاد شينا النه يعول لذك من مَسكون نسبعان الله في بسيره ملكونت كي شي و الكفيره ترجعون ألى (سورة ليسين)

مین اس کامعالمداتنا ہی ہے کہ جب وہ کسی جزے بیدا کرنے کا دادہ کوتا سبعاقو اتناکہتا ہے کہ جوجابس وہ چزم وجائی ہے۔ پیش بال جودہ ذات جس کے دست فقد میں ہر چیز کی کھیل ہے اور تم اس کے پاس لوٹ کر جا و کے۔

یرمسل امرادر برمیم حقیقت ہے کہ انسان کی روزمرہ زندگی میں اس کے ادا دول اورفیصلوں کو اکثر شکست در بخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثل ابھی ہم نے کسی کام کے کیسے کا ادادہ کیا مگر تھوڑی دیر کے بعد کسی د شواری کی بنا پر اپنا پروگرام منسوخ کونا مجاری سامنسس کی دنیا کا حال ہے شلا ، خلائی پرواز و ل میں مزاروں تسم می کھیلی دستواریاں بیش آتی ہیں اورجس کی سلسل جانچ بڑتال موتی دستی سے مگر تعین او قادی میں دفت پرمرواز منسوخ کردین بڑتی ہے۔ (تسنی تر قرقران کی نظر میں)

جنائي انه ماد شه سنے كر اركى فلاباز ابالونم سائد كو الله الله تا الله تا الله تعلق الله تا الله تعلق الله

(۱۱) کی باہری نے آیا و میلا میں میں میں افراد کے بارے افراد دی آئی۔ کر مِنْ اِلْ جَہادُ اگرو سکین خوا سے نمی میک میں کی بات کی ایک میں ایک کا اعلام دول اسک کرجن کے مارے میں کو ل جنگی آن الاموں کا ما جائٹ اس میں اِسے خلاما ڈول کا اس وقت والما يرسد ما جرك وه برون خلار مد زمن بربيوني سعة بل مواك علاته

رمی مواکا یہ علاقہ سطح زمین سے دوسومیل کی بلندی تک یا یا جا تاہیے اورفضائی خطر میلاتا سد جب اسان سے گزر نے والی کوئی چیزندی پر حونا جا ہی ہے تو اس كعدلة فعنا كايبى خطر كرة تادبن جاتاب اوديه چزدين بريه وني سي قبل مسم موجاتى بدراس فعنا أل خطر سے خلاباز ول ك زندگيوں كو خطره احتى رم تأ ہے .

(m) سائمنس دان اس بارسيدي كيونهي كريسكة كرجس بوثل بي بنديوكره لا مان اسمان سے سیدھے ذمین پر محرب کے وہ انہائ درج وارت کو جمیل ہی سکیں کے بانہیں،

(١) اس بوتل کوافق زاویہ سے (ار ار حجا کرکے) ہی زمین برگرایا جا سکتا ہے ئيكن اس صورت مين نشان ك خطام وجان كا احتال ب رسائن وانون كور اندئير المن عد کر افر ماندسے والیس آنے والے جباذ کو افق ذاویہ سے زمین بروالیں لایا أيا الدرمين كم فعنانى خطري دا فلى بول كم بجائد اس كى مرود كوچ وتا مواكد دكيا رس المستن كے ليے خلال وسعتوں ميں كم مومائ كا۔

( اخادم باست جديد كانبور - ماراريل من اوع) ا آج کے اس عوزی یا فتہمشینی دورا ورسائنس

ک اس معذا فزوں و تیزر فتام ترتی کے مهدار انسان فعالمت دها ما نظنت برجهور المسبح انسان جميشه ا درجه و تت خلاماناه

العادر الفاط كالمت والدث من بقام الم كالعرفط يعطر والما القاق فد إس ferious and appeted the للزبيل خلاكانام يعة يرجل عليسك رومشق خيال اخاد بمبير و فياؤى كلانا

وفيره كي بين كست ته ادر فداك نام باك سه ابن بنوارى ونا فكرى الما المارية المحادثة المراكمة المحادثة المراكمة ال

رقیوں نے دیٹ تکھوائی جا جا کے تعافی کے کا کے تعافی کے دیا ہے ہیں کہ ایک نما سف میں است نما سف میں ا

نین کا کنات عالم کرمشگانی میں عقل وسائنس خوا دکتنی بی دقت تغری بدا کرسلاخواد کتنی بی انکشا نات واکتشا فات اورکتنی بی اخراعات و ایجا دات کوللے. لیکن الیے برامرار دھا کے اور برخطرماد نے بیش آ سکتے ہیں جو ان کو حواس باخت کردیں ا درعقل وسائنس کے سارے تاروبود کو بمجیر دیں ایسی گفتگھورو گھٹا ٹوپ اندھیرے ماحول ہیں جب انسانی تدبیریں تھک کو مایوس مجوجائیں تو اس جدیددو کاسائنس دان بھی فعاکی طرف برخلوص طور سے رج ماکرتا ہے اور امنی تام امریوں کولیس اسی کی ذات سے والب تا کو دیتا ہے۔

(۱) جب ابالوعظ ۱۱ ربرل بن الماع مودوادکو ایک براسراد دهماکه کاشکاد موگیا درجاند کی بخاب المراد دهماکه کاشکاد موگی از کی بخاب درجاند کی جوگیا درجاند کی جواب کی حالت میں این خلابان درجاند کی طرف والیس جلے تو مہوش وجواس کی حالت میں این خلابان و سربراہ نے کہا کہ اگر جربہارے اس مفلوج ومعذ ورخلائی جہاندگی جربین خلابان مربراہ نے کہا کہ اگر جربہارے اس مفلوج ومعذ ورخلائی جہاندگی جربین خلابان مربراہ نے کیکن خدا ہمارے دستان خلاجے۔

(۲) اس طرح جہاں انری سائنس دان اس خلائی ما دخرسے طلاباذوں کا بچانے کے لئے اپنی والی تدبیری کر ہے تھے دہیں یہ لوگ برا برخداسے دعامیں بی مصروف تھے۔ خلائ مرکز نے مبال یا کہ اگر چرخلاباز خلائ مرکز کی برا بیول پر علی کرنے ہوا تیول پر علی کرنے ہوئے دائک مہوکر علی کرنے دائک مہوکر

ملائی ہو گھا ہے جا ہے کہ کہ خوار رہے ہیں۔ نیکن وہاں بڑا خوہ ہے کہ خلائی ہوتل رکا کھا کو سرے انسان و دہن جائے اور یہ خلا با زاس ہیں بھسم ندم وجائیں۔ اس لئے میت سے اس انسٹی کنوب سے بچانے کے لئے محرجا محرول میں خلا با زول کی سلائی ا بخیرت والیسی کے لئے دعائیں مانگ جارہی ہیں۔

رمین کی مات فلاء کے حادث کی سنگین پر غود کرنے کے لئے ادکی پار سمینٹ کے ایوان بلاکا برنگامی احداس منعقد ہوا جس میں خلائی جہاز کے میچے وسلامت وابس لائے جانے کی تدبیرول کی کامیا تی کے لئے دعائیں مائگی جانے کی ابیل کی گئے۔

رمین کل دات شویا دک کے محرم الکوئی دعائیہ اجتماع جوا۔ ایک دعائیہ اجتماع جمعہ کے روز بھی بھوا۔

دہ) امریکے میں جن کر وڈوں ہوگوں نے دعائیں مانگی میں اس کی رودادخلابا ڈول کنستی سے لینے خلا بازوں کوہمی سسٹائی گئی ۔

(۷) پوپ بال نے معیبت میں پھننے والے امریکی خلابا زوں کے بخرت زمین بروابس سے اللہ میں اللہ میں ہواب کے بخرت زمین بروابس سے کے اللہ معالی پوپ بال کی الحاج وزاری کی آواز دنیا ہم میں سی گئ۔
(سیاست جدید ۱۸رابریل ساے المئے)

یداوراس طرح کی تمام تفصیلات خلاسے دعا واستدعا، فریاد وزاری اور نجات کی درخواست کی خرب تمام عرب ،عجم ، امریحی، روس، المی ، برطانیه، افرلقه وغیره کے تمام مالک کے اخبارات میں نشائع موتی رہیں۔

(۱) اس سے قبل بھی ابالوعال کے خلا بال ارسٹر انگ ، مسٹرا بلڈ ان جب جاند پرمپونج گئے تو امریکے کے تو امریکے کے تو امریکے کے معدد مدر مشرکا کسس نے ای خلا بانوں سے بات چیت کے دوران مجا تھا کہ زمین برلیسنے والے تام انسان ایک زبان مجار دعا ما تکتے بی کہ نم ملائی کے معاقد زمین پروالیس آجا ہ کے اور تام انسان ایک زبان مجور دعا ما تکتے بی کہ نم ملائی کے معاقد زمین پروالیس آجا ہ

به لله مغراد ندارم قادر به کرآفت وسیده معنوب و در المان ماله السافی می که معنوب و در می المان ماله السافی می اس کی معیبت کو دور کروی ا درشا و سید به الم من بجیت المنه کردا در کار دکار و کیکیند السوء و بخت کم خطفاء الوم منب المنه کردن من الله من الله شروه مل ا

ین بھل وہ کون ہے جو عاجزوں کی دعائیں سنتا اور قبول کو تاہیے جب وہ اس کولیکا دیے جب اور تکلیف دور کرتاہے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بہلاؤ کوئی معبود ہے الشد کے ساتھ تم لوگ بہت ہی کم تفییحت ما نتے ہو۔ بہلاؤ کوئی معبود ہے الشد کے ساتھ تم لوگ بہت ہی کم تفییحت ما نتے ہو۔ ماہری بے شک فدا کو مشکلات و شدائد کے دخ کولے کی بلے بناہ طاقت ہے۔ ماہری سامنس پر بھی حادثات و آت ہیں اور اس وقت وہ بھی خدا سے ہی فریاد کرتے ہیں اور اس سے آمیدی والستہ کرتے ہیں اور اس سے آمیدی والستہ کرتے ہیں۔ وار اس سے آمیدی

بہرجال خدانے آن کی آمیدوں کو پوراکیا اورخلا باڈ خلار کی بوللوں میں بدم جوکر بخرت بحرالکا بل بی گریا ہے درہ لی کا بغروں وغیرہ نے انھیں دیکھ لیا اور بھات امنیں دیکھ لیا اور بھات امنیں دیکھ لیا اور بھات امنی کا بغروں وغیرہ سے انھیں دو و گئی۔ سادی دنیا میں ان کی واپس کی لمربر مسرت دو و گئی۔ سادی دنیا میں ان کی بخریت والبی کے لئے دعا مائی گئی تھی۔ حذا نے آسے شن لیا اور خلاما ذول کو بخریت کرہ ارمن بروالبس بہونچا دیا۔

کس انجن کی مشیری اورکسی فلائی راکٹ کا ذکر کیا ہے آن ادبوں اور مقام عور مقام عور ایک کہکشاں کے نظام سے والبت بی یموئی ہمی باہوت انسان سائنس والوں کی ایجادات کو دیکھ کر آخرکس طرح فرلفت موسکتا ہے جبکہ اسمانی کا کنات اور فلا وُں فضا وُں کھیکشا وُں کا عالم السان کو متجر کرنے کے لئے خود کا فی ہے ۔

المنظم المراج الم مناب كى دعاون اورسائن دانون ك دعا وك كواس من المنظم المنظم المراج ا

پی دعاکرنے والوں کی دعاؤ*ں کوسن*تا ہوں اورقبول کرنا ہوں جبکہ وہ بیرکو **بچ** سقے ہیں بپس قبولیت کی امیدیں دکھیں اورالٹری کی ذات برکا مل یقین رکھیں تاکہ کامیاب میوں ۔

علاوہ اذیں سائٹس نے تواسلام کے حف کق کے مجھنے میں کا نی محقائق اسلام کے حف کق کے مجھنے میں کا نی محقائق اسلام کے دو تا میں دول کریم ملی الشرعلیہ وسلم اور سُما مُسَسُّ مَنْ الله مِنْ الله علیہ وسلم الله مار میں مراق پر سواد مرد کر گئے اور حنیم زون میں حفظ سے مود عرش اللی سے قرمیب تر مہوکر میٹ آئے تو آج داکٹ وغیرہ نیز رفتار جیزوں اور مشکینوں کی ایجا دات نے وا تعدُم عراج کو قریب العہم بنا دیا۔

بر صفرت سیمان علیہ السلام کا ہوائ بہاز (اُڈُن کھٹولہ) اب تک سمجہ ہیں دہ سخت سنا ہی کو رہ سخت سنا ہی کو رہ سخت سنا ہی کو حسب معنی ہے کہ سخت شخص کے است مسئوں کے اورکس طرح وہ تخت سنا ہی کو حسب معنی ہے کر اور اگرتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے: وَسُنْخُونَالُہُ الوّدِیُحُ تُنْجُدِیُ بِاُمْرِمْ مَنْ اَکْدُادُ الْوَدِیُحُ تُنْجُدِیُ بِالْمُومِ وَ مَنْ اَلْدُالْہُ الْوَدِیُحُ تُنْجُدِیُ بِالْمِومُ مَنْ )

سی راکش اورتیز دفتار موائی جهازون کی ایجاد کے بعد اس کامجمنا بالکل

سرخیال موتا تفاکه اعال نیک و مرکس طرح وزن میون محمد اسی سینکرول طبح

کے ددن کے آلات ایجاد مونے کے بعد یہ ات مجدیں آئی ، کری امردی ، جا الحاصال ا ددون ہور یا ہے۔ بھی الحاصال ا ددون ہور یا ہے۔ بھی اور دون ہور یا ہے۔ بھی کس قدد فزیج ہوئی اس کا مجی میزان موج دیے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا دون ہور ہے۔ بھی ہے۔ بیٹن ابسا آلہ فدا کے علم میں ہے جس میں اعمال اس کا اضلامی اوراس کا باور دون موجائے گا۔

مہر پہلے بجد میں یہ بات نہ آگ تھی کہ قیا مت میں زبان کے علاوہ ہا تھ یا وُل کے کس طرح بولیے ہیں ، کس طرح بولیں گے ۔ لیکن آج لوہ کے کسیل کا نئے اور پر نسب بولیے ہیں ، محراموفون ، ٹیپ ریکارڈ منٹین وغیرہ کی ایجا دیے انسان کے دومسرے اعضاء کے بولئے کو مجمدا اسسان کر دیا ہے ۔

۵- ایک تری کی انسانوں کے اجزار وسفوف کیجا موں کے بجران اجزام کے سیجے انتخاب و انتیاز سے سب کا الگ الگ قالب نیار مہونا اور ہر ایک کا اپنی روسوں سے والب تہ مہوجا نا بچھ میں آئے والی بات رخمی نیکن ریڈلو وغیرہ کی ایجادا سے یہ بات مجھ میں آگئ ۔ فضا میں ہزاروں ملی حلی آوازیں مہوتی ہیں ، مشور وغل بی ماتم وسنیون ، رقص وسرو دہی ، بازاروں ومیلہ شیلہ کی آوازیں بھی ، اسٹینٹوں و کار فالوں کی سیٹیاں بھی مخلوط و مزوج مبو نے کے با وجو دریڈلو کا تارجس جس آواز کولینا چاہتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وہی آواز کولیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وہی آواز کولیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وہی آواز کولیتا ہے اور فضا میں نا جی اور تیرتی ہوئی وہی آواز کولیتا ہے اور فضا میں نا جی اور قدرت می مراکب کے اجزار اصلیہ کو اس سے مخلوط معول سے ناتی ہوئی وہا کہ میر کر دے گی وماذ اللہ علی انٹی بعد ویز

نازروزہ کے نواب سے اس کی روسن خیال ، آناد طبع اور نوموان طلب منعسل منعسل کے جوہ ہے کمولانا صاحب نازر روزہ ، ذکرۃ سے

ي عالم مي مي الم المواب على منان على ريد وك كينة بي كهان الواب وكلاة مي المع المعالم المعالم منال بيش كالمعالم المواب

المن شخص تکھنو کے بوک میں یا تصرت کینج میں با ٹاجو نے کی دوکان بربرہ اللہ میں اللہ ہوتے کی دوکان بربرہ وی کا اس کا استقبال کیا کہ آئے مما حب آب کو کیسا جو تا جا جہ اور کھنے بخر کا چاہتے گئی وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک سیر آ توجا ہے، میں توبہال آ لو کے لئے آبا تھا گئی وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک سیر آ توجا ہے۔ کہ لوگ کہیں سے آبا تھا گئی لوگ کہیں سے اس کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ کہ لوگ کہیں سے آبا تھا گئی ما ڈ۔

پردہ شخص جلتے جلتے ایک کبڑے کی دوکان پر بہونچا لوگوں نے استقبال کیا طرح طرح کے وہ گئی کیا دیا انجام ہے۔
عرف طرح کے کہوں کو دکھانا جا جا تواس نے کہا نہیں بھے توایک کیلوپیان چا ہے۔
مگر بہاں بہار کہاں ۔ اگر وہ کہتے اتن بڑی دوکان باٹنا کی تعی تو وہاں آلونہیں ملے اور اتن بھاری دوکان کبڑے کی ہے تو بہاں بیاز نہیں مل تو کچھ لوگ صرور کہیں بھے کہ یہ آدی بالکل بالکل بالکل ہے ، یہ سب سامان تومینری منڈی ہیں ہے کا بہسامان بہاں کہاں ملکتا ہے۔

توجی طرح ہرسا مان باٹاکی دوکان اور کپڑے کی دوکان برنہیں متاملکہ اس کی مگر دوسری ہے اس طرح نواب ونجات آخرت سے بازار میں ملے گی، اس کی دفکان حضرت کیج نکھنو وجدعی روڈ بہتی میں نہیں ہے ملکہ اس کے آگے عالم احز

میں ہے۔
اعال حسنہ کی مزدوری اوری کا قاعدہ ہے کہ کوئی مزدوری توالیں موتی ہے
اعال حسنہ کی مزدوری
کی ایک مثال حسنہ کی مثال حساب روز کا روز صاف کر دیاجا تاہے اور کچے مزدور کی مغتر مفتر مفتر مفتر میں حساب دیاجا تا

ب اور کی بزدوری الیمی ہوتی ہے ج ہر ہر مہید عمی دی جاتی ہے جیسے الازمیاد میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں م دغرہ کی تخالا اور کی اردوں کی الیمی مرتی ہے ج بیوری الازمت خر موسف کے بعد ملق سے جیسے برا دیڈ نگ فنڈ وغیرہ اسی طوع کی فردوری الند تعالیٰ و بنیا میں دسے ہیں اور کھی نجات و کھی تواب ا در کھی برار آخوت میں مجی عطا کو میں سکے۔

ایک اور متال این جا دماہ میں ما ماہ جید د مدان کر اس کو غلم ایک اور متال کر ہیں جاتا ہے اور کوئی درخت سال بحری بھاتا ہے اور کوئی درخت سال بحری بھاتا ہے اور کوئی درخت بارخ بچر سال بعد بھال لا تا ہے جیسے ہم کے درخت بارخ بچر سال بعد بھال لا تا ہے جیسے شیخ سال بعد بھالا ہے ۔ اس عرت بعد بھائی برس بعد تیا د بیوتا ہے جیسے شیخ وغیرہ - بیردنیوی کھیتی کونے والوں کواس کا وغیرہ - بیردنیوی کھیتی کونے والوں کواس کا اجربا لکل اخبر میں خاتمہ عرکے بعد ملتا ہے لیکن ماری تسلی کے لئے کچر بھیل دنیا اجربالکل اخبر میں خاتمہ عرکے بعد ملتا ہے لیکن ماری تسلی کے لئے کچر بھیل دنیا میں بھی ملتا ہے جیسا کہ ادمت اور ہے ؛ لیکن بھی کا دُخستُ و لگانا ہے والوں کواس کے سے کچر بھیل دنیا میں بھی ملتا ہے جیسا کہ ادمت اور ہے ؛ لیکن بھی ملتا ہے جیسا کہ ادمت اور ہے ؛ لیکن بھی دار المتونی و درسورہ نول)

یعنی نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بھی نیکی ملے گی اور آخت کا گھرمرتا پا چرہے اور اہل تقویٰ کے لیے کتنا بہترین گھرہے ہیں اعمال حسنہ ، اعمال صالحہ کے اجرونواب کا تحجیر حسر دنیا میں بھی ملتا ہے اور مکمل اجرونواب آخرت ہی میں ملے گا۔

مسائل کا انکار نہ کرنا اسلام کے تربیت یا نہ لوگوں اور دوسرے روش خیال مسائل کا انکار نہ کرنا اسلام کے تربیت یا نہ لوگوں اور دوسرے روش خیال حضرات میں عومًا عجلت بازی کی بہ صفت بیدا ہوگئی ہے کہ بھر مسکتے ۔ اس محفظا ور بھر ان مقال موجھ کے کا خود نیصلہ کو گزر نے جی حالاکہ اس قدر ملا بازی جی ب

اس العلاق کر استان بیال فائدہ نہ دیجا تو شہر کے کسی استال میں دافلہ لیے ہیں ہیں جو معقول واکٹر مو تا ہے۔ خانواست بہاں بی فائدہ نہ ہوا تو بجرضی سے معدد تقام پر داخل کو است بہاں ہی مدیوں ہوت ہے مدانواست بہاں ہی اس کوشقانہ ہوئی تو بجرصوبہ کے سب سے بڑے مرکاری اسپتال میں اسپتال کی اس الریمال ہی اس کو اور ابر واکٹر موت ہیں ۔ اب اگر بہال ہی اس کو افا قد نہوا تو بجر ملک کے اطباء و در اکٹروں سے میں داخل کی کوشش کوتے ہیں ۔ بھراگرا ہے ملک کے اطباء و در اکٹروں سے بھی ہوت نہ ہو تو بجر بیرون ملک ادر کے اندن وغیرہ کے عالمی صحت گاہ میں بھی ہوت نہ ہو تو بجر بیرون ملک ادر کیے المدن وغیرہ کے عالمی صحت گاہ میں واغل کو اندن وغیرہ کے عالمی صحت گاہ میں داغل کو اندن و بیروں کے المدن و کی دائی تام کوششل داغل کو ایک کا در کیے المدن و کی دائی تام کوششل داغل کو ایک کا در کیے المدن و کی دائی دائی کا میں داغل کو ایک کا در کیے المدن و کیے دائی دائی دائی تام کوششل

ہرطرف فکرکودو ڈاکٹ تھکا یا ہم نے کو فادی دین میں سانہا یا ہم نے ہم ہوئے خیرام تھے ہی سے اے خبر دمل تیرے در صف تعزم آسکے بڑھایا ہم نے

> تم سُوق سے کالے بیں پڑھو بادکشیں کھولو جائز ہے غباروں میں اڑوچ نے کو جبولو پرایک مخن بندہ عاجز کا رہے یا و الندکواور اپن حقیقت کو مذہبولو

ڈاکڑافبال مرحم نے اپنے دلکشی استعار کے ذریعہ اس معتبت کو واضح کیا کہ طوم دین کے ساتھ دوسرے عوم سے ہم آبنگ ہوتئے ہی اولم کمن مذاکا واضح تصور اسکتا ہے۔ ڈاکڑعلامہ افبال مرحم نے مسلما نوں کو آ یا دہ کیا ہے کہ مستقبل میں عالم گرز ہنی انقلاب سائنس اور خد اکے نصور کے الحاق سے پیا ہوگا۔ مسلما نوں کو جائے گہ علم دین کے سساتھ ساتھ علم دنیا ، مائنس ہمکینا لوجی منزیل ، میابوجی و ظیرہ علوم و خنون حاصل کو تے ہوئے عالم گیر ذمینی انقشان ب

نیادت کی اور دنیا کوفدا شناس وفدا پرست بتا ئیں ۔ مکیم ملت نے کیا ہی ب کہاہی ۔ ه

> غربیان دا دیرکی میاز حیاست شرقیان داحشق دمزکا نناست دیرکی ازعشق گرد دحق شناسس کارعشق از دیرکی محکم اساس محشق باجون دیرکی مجسسرلود نقش مبند عالم د مجر حود

خبرنفشش عالم دیگر مبنه عشق را بازیری آمیز ده

## منطق و فلسفه ایک علمی و تحقیقی جائزه (جناب محدا المرصین قاسی بندی)

ان کے درائع بھی ان سے زیادہ وسیع تھے ان کے پہاں وسائل کی کرت تھی اور دنیوی شان وشوکت کی بھی کمی ندھی لیکن ان کی مسائلی کی انتہا ہوجند خرافات و اباطیل تھیں جوچندر وز کھی زندہ نہ رہ سکیں مافزین میں سے ایک بون کا نام ابن العباس بخاری تھا اس فالوسیمان منطق سے پھیا کے حفرت اس کی کیا وجہ تھی ہ تو ابوسیمان منطق سے پھیا کے حفرت اس کی کیا وجہ تھی کہ شراییت اللہ کی بنائل ابوسیمان سنجواب دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شراییت اللہ کی بنائل ہوئی ہے تو ہوئی ہے اوران سفروں کے ذریع ہوئی ہے ہوئی ہے اوران سفروں کی دریع ہوئی ہے اوران سفروں کی شہادت تو تو ایک کی شہادت و تو ایک کی شاہدی ہی ہوئی ہے اوران سفروں کی گھا کہ میں بحث و تکراد کی گھا کہ میں بحث و تکراد کی گھا کہ کی تعلیم دہی ہے کہ کو کہ کا کہا کش کہا کہ کی کے لغیر کو فی جارہ میں ہوئی ہے کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کہا کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کھا کہ کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کی کی کی کی کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کی تعلیم دہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کی تعلیم دی کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہا کہ کی تعلیم دہی ہے کہ کی تعلیم دہی کی تعلیم دی کی ک

اس كا تفاصيل ول مي احرجاتى بيداس كي كوئى بدايت ويمده و مغلقة نبيرا ودكونى تاويل عزمع وغنبيس كملك كيازبان إس كى مدوس آ اوه ' برابن قاطعهاس کی حابیت برگربسته خروسنست سے غفيا حاصل كريسف والئ عام زبان مين باسته سجعاسف والئ اتفاق و اجاع كواصول فرار دسينه والئ اعال صالحه كى طرف دعوت وسين والئ واضح دلائل ميع كام يلعة والى شريعيت سبع اس كحرام و طال رسب متفق اس میں ہم کی تاثیر کواکب کے جھاکھ نہیں الد الدوركات فلكي كر بكعير وبهين مشابدات لمسعى كم مخصف بس جرارت ومرودت رطوبت وبيوست افاعل ومنفيل توافق و تنافری دو راز کادبحش نہیں مقادیر سندسہ اوراسما ہے منطقیہ كى پيريدكياں نہيں انوان العيفا كے ليے قعلعًا مناسب نہ تھا كه وه شرلعيت وفلسفه كوملاكرا يك سنعُ منرسب كى بنيا دوّالت الّ م ج بم نے فلسفیوں کی اس حرکست کو گوارہ کرلا آڈکل فسوں گر'ایل پما جادوگرا علمائے تعیرا درمدعیان سحرا کھ کھوسے ہوں کے اوراف اینے فن کوچرز و مذہب بنا نے کی کوششش کریں سکے اگران علموں كاندىبىسە كونى رشمة بوتاتوالىلەسىجانەنعالى كېيىن توان اشياع كو ذكرفرماسته اورانبياءان كوسيكھ كرٹىرلىيت كومحكم بناسق ياكم ازكم فلسفيون كوبدايت وسدجات كانترلويت بتهار في فلسفه كالغير ناقص رسعے گی اس بیدفلسفہ کی جزو ندمیب بنا وبیا' رسول المگر صلى الشعليدوسلم سفالسيى كوئ بداميت حارى ندفرمائ رخود ال علموں کی طرف متوجہ ہوئے اورندا ہے تعلقاء میں سیے کسی

地域

سندان کی طرف توج کی میکران مصابحتناب واحرّاز بربها بایشد وسع كنظ مشلك مصورهلي المنعليه وسلم ارشاد فرماسة بي كرويحص كسى بوتستى كابن يامنجم سع خيب كى بات بوچھنے جا تاسعه وه التسيعه اعلان سنك كرتاب وديوشخص التسيع ولرنا يعابتاب وه يث جآنا ہے اورچاروں شاسفیت ہوجا تاسعے ایک اوروقع پر معضور في ارشاد فرما ياك أكرسات سال تك بارش مربوا وديم الك دن برس حائے تب بھی لعض لوگ کہیں گے کہ بارش مجدرے دستاجی كى بركت سے بعد مدت سع علماء اسلام مي اهول و فرورع يعلال و حرام وفيرونا ويل ويزه المورمي اختلاف يا ياجا ماسيه مكراج مكر كُونًى عالم فيصله ليف كے بيے كسى منجم' منبدس' منطقی' طبيب فرل' شعدہ باز کیمیاگر باجاد وگرے یاس نہیں گیا، بداسی لے کہ دین ہر لحاظ سے کمل سیے ا وراسعان لوگوں سے فیصلوں کی بالکل خرورننهیں<sup>،</sup> بیھرف علماءاسلام ہی میں نہیں ملکہ است موسوی ، عسیوی' محوسی سے عالموں نے کھی آج تک فلاسفہ کو ایزا کھ تسلیمہیں كيا المست اسلاميمي اختلاف آراكي وجر سعد بهبت سعد فرقع بيرابع معتزله مرصي تنتيو سنى خارجى اورفقهاء مي بعى بعض مسائل ميس اختلاف ر إلىكين الحول في مذتو فلاسفه كوابيا ككم منايا اور ندال كي اقوال وقواعدسه استشبادكيا كجلافلسفدا ورشركعيت سي لسعت مي کیا ہوسکتی ہے ہ شراعت وحی سے حاصل کی گئی ہے اور فلسف عقل كوعقل التدسي كى دى مبوئى سيدلكن اس سكه ادر اكات عمر الاقعن اورنااستوار موتے میں دومری طرف شرامیت دل کو ایاف دافتن کے

الذارسعة کم الحرثی سبع اگرعقل نجلت انسانی کے بیے کانی ہوتی وكيروى كى حرورت باقى ندره جاتئ نيزعفول انسانى اورانكار وخيالات بي اختلاف بواكرتاسي تواكرعقل كورمرسا ياجائ تودنيا میں کروٹوں مراہب میدا ہوجائیں کے اس بے کہ برانسان کے افكاردومرك معدالك بين ادراكرأب بدكهين كرسخفوا انجافل ك مطابق اينى را وتج مزكر الداسى برزند في معرطيا رس توس يعض كرول كاكراس انفرادى مذيهب كانتيجه نيطام عالم ك كالم تباي کی مورت میں نیکے کا اور اگر کوئی دو مرے کے تیجیعے جلیانہیں جاتا اوردين ودنياكى مشكلات برعقل سعفالب آناجا مِناسِعة وابساانيان غالباً جلاسية موجى اور سرهمتى اور ديكر بيشيه ورون كااحسان كفي نيي المعاسئ كااورابيف سارسه كام فودكرسه ككفا برسيع كدوه يسب نہیں کرسکتا 'ابن العباس بخاری نے پیرلوجیا کہ بذریعۂ دحی ہمیں بنجر لمی سیے کہ انبہائے کرام کے مدارج نبوت میں انقلاف تھا بعنی کسی كى نبوت بنى اسرائيل مك محدود كفى اوركسى كى تمام عالم بيرحا دى تواگر اس اختلاف مداعة كے با وجود نبوت قابل اطاعت سے توعقول انسانی كانتطاف متابعت كى را دس كيون حائل مروع ابرسليمان منطقى نے جواب دیاکہ انبیاً و کے مدارج نبوت میں انقلاف تھالیکن ا<sup>ن</sup> کی نبوت می*ں کسی کوشیہ مذکھا*ا وران کی لائی ہوئی شریعیت میں کسی کوشک ىنى تعانى تعالى شامة كوان مربورا بورااعتماد تلعام وه ان پردى نازل كرتا تعاادمان كي وعائيس منتائقا ان كي رسالت كوامتيازى شان معدنوان المتا محياط سعدس سدكسى ايكيميمى بدخوسال يا ئ جاتى بن

ان پرکس کواعتبار ہے ؟ ان کے بیوات کون سنتا ہے ؟ وزیر کیا تنہاں ہے استاذیہ باتیں القد سی داخوان الصفاکا ایک رکن ہمک وزیر کیا تنہیں بیونیس ؟

دهان میں نے مقدسی کے سائنے بار ہان باتوں کا ذکر کیا اور کئی دفعہ اس میں کے سائنے بار ہان باتوں کا ذکر کیا اور کئی دفعہ اس میں بار کی اس میں کا متوں کے سائنے گفتگو کی بیری لیکن وہ فاموش رہا

رتاريخ الحكماء اردوص ٢٢٨ تا ٢٢٨)

ناظرین نے اس و نجسب تاریخی مناظرہ سے محلوم کر نیا ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے اس انزل کیا ہے اس سے شرنعیت کو کیا کیا نقصا نا تبہد نجے ہیں اور وہ شرنعیت کے س قدر مخالف ومعارض ہے 'اگراپ کوان نقصا نا ت میں اب بھی شبہ ہے آؤاسیے کے فلسفی ہی کی زبان سے ہم آب کو اس کی تصدنی کر وا دیتے ہیں ' وسیکھئے اندلس انا مور فلسفی ابن رشد بیان کردہ اپنی کتا ب میں لکھتا ہے ! ۔

اس شرنیت میں جوخیالات فاسدہ اور اعتقادات محرفہ پریام گئر میں ان سے طبعیت سخت عمکین رستی سہے، بالحفوص اس بات سے زیادہ رنج بہونچا سہے کہ جولوگ فلسفی کہلاتے میں ان سے شراعیت کوزیادہ نقصان بہونچا سہے ۔

دفصن المقال فيما بين الحكمة والشولية موالا تصال مها)
معقولات كشرور وفتن كاعلم جب نود معقول بول كوبروا توانبول في مبى
اس سدا بنى بزارى اور بريكا بكى كا اظهار كيا و دراس كى تمد بعدة مع مين بيرى قوت
مرف كردى كي لك باب بي انبى لوگوں كو اقوال و آما و ذكر يك الما المدين بيري بيري الما و المدين المدين

کو دکھیا تواست کھوکر ماردی -

باب دهم معقولیوں کی بلغار

معقولیوں کوجب معقولات کے مفاسد و قباری کا حکم ہوا تواہوں نے کھی اس پر نکمۃ بیسی کی اوراس کے شرور وفتن سے لوگوں کو آگاہ کیا ارسوفیس (بانجوں صدی قبل مسع) فلسفہ کا مضکہ اڑاتے ہوئے سقراط کے متعلق کہا ہے کہ وہ اپنا دامن بادلوں میں گھسٹیا چلتا ہے احداس کی زبان سے وہ نکواس جاری ہوتی ہے جس کو فلسفہ کہا جا تا ہے "گوشے" فاؤسٹ میں میسٹو فیسن کی زبانی کہ ہوا تا ہے گوشے واؤسٹ میں میسٹو فیسن کی زبانی کہ ہوا تا اس جالا اس جالا دکی سی سے حس کو شیطان ایک برف دوہ مقابر گھیار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ تھی موجود ہے ۔ مقابر گھیار ہا ہے گواس کے اطراف میں سرسز وشاداب جراگاہ تھی موجود ہے ۔ مسئن: فلسفہ کو دوز جو ل کا مشعلہ قرار دیتا ہے ، وہ دوز رخ میں ان شیطالوں کی معروف میں کو فیسٹی ان شیطالوں کی معروف میوں کا فیسٹی این شیطالوں کی معروف میوں کا فیسٹی این عذاب کم کرنے کے لیے فلسفیا نور وفکر سرگرداں میں اور لکھتا ہے کہ ہو۔

جن ملاسفه کایرخیال بید کرانعیس صداقت کایترنگ گیاہے ان کی مثال ان اندھوں بید دی جاتی بید جونواب میں اپنے کو مینا دیکھے ہیں اکسی کہنے

معالے نوب براہے م كورال فودرا بخواب بليا غنيد اس مبرودگی اور ماقت کا ذکر کرنے موسیقے جس میں تمام صورا مات میں سے مرف انسان بى مبتلاسى اسمامس بالبس كبتاسي كه: -

لاتمام انسانون ميس سيرف وسي افراد اس ميں مب سعے زيارہ مبتلا میں من کامشنعلہ فلسفہ سے کیونکہ سرو نے ان کے متعلق کسی مگر موكها بد وه بالكل صبح سب كه كوئي ميروده ولالعين سنى السي نهيس جونولسفيو*ں کي ک*ٽالوں م*يں ن*رملتي *برديم* 

مخصوص مابرفن ( Acibenes) كى تعريف لعف دفعة ظرافت آميز طرلقام اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ جناب ہیں جو کم سے کم شئی کا زبادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اسی تعریف کوالٹ کرفلسفی کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ وہ ذی علم بزرگ میں جوزیادہ معدرباده شنى كاكم سيكم علم ركفة بين فلسفى كى شال اس انده سع دى كنى سب جوا پکه ناریک محرسه میں ایک کالی بلی کو ملاش محرر ہاس بھے جو وہاں مو**جو دنہیں ا** در اكبراللة بادى مرحوم في توزياده منانت كي ساتھ كہدديا سبے كه سه

> فلسفى كوعث كاندر خداملمانهس وورتوسلهمار بإسي برميراملتانهين

امرمكه كى ابك مشهورلون يورسطى كے امك متنا زير لسينڈنٹ اپنے طلباء كولفيحت فرما ياكرية يتهدكه وه تبين چيزوں سے پرمبز كريں بشراب نوشى رتمباكور فلسفه (فلسفه کیا ہے صابیا

انگریزوں کی نفرت | انگریز تھی محقولات کوعظمت و تو قبر کی نسکا ہ سے نہیں کیلے تنفيلك وه اس كوجهالت ا در دنيا وى قبل و قال كاعنوان دينفنع ايك مرتبابك انگريزلندن معد ملحفنو حاكم بهوكرآيا اس كومعلوم بهواكريمال مولوى لوگ بهت جياف

على بيت جرم بداواس في صلاء كوطلب كيا الدربراك سعدريا فت كياكم كوكر كس علم من دستكاميد ، برايك في معقولات كا ذكر كيا ا وهس كرفاوش من المان المان الكريز د بل من تبديل بوكراً يا يبال بهي اس كوعلما وي مخترست معلوم ہوئی، دبلی کے مولولیوں کو کھی اس نے بلاکروہی سوال کیا کہ کو ن سے علم مين دستنگاه سبط يبال يعي اكثرى زبانى معقولات كانام نكلا مرف ايك عالم سفكماكه مجعلم فقرآ تاسع اس يروه انگريز بهت خوش مهوا اوركهاكرلس تمعالم بروكميونكه فلسفه اورمنطق كعالم تودنياك عالم مبي البيف دين كع عالم نهي سي د تذکرة الرشيد جلدد وم ها<u>ه</u> علم قوم مي كمى بد بلكة تم سعز ياده -رى نفرت العض عرمسلم مى معقولات كوسكي سكمات بس انصوصًا آريسماج كے ہوگ دہ تومعقولات كے مشيدا في اور فدائي بين مگردوسرے يوسلموں كابرتا و ان محسات معاندان ومخالفا نهبيه وهان كحسائفه اودان كعلم كم سائقه سخت رويها ختيا ر كريتة ببي ان كودهو بى كاكناً قرار دينة اورايك دوسر حدكوان سع بجين كاللقين کرسته بین ان کونا کا ره مغرورا وردین و د نیا سے بیر گرد استے میں ' ایک راجہ ے دربارس ایک دن پارنخ عالم برسمن آئے جوسنسکرت ودیا کی خاص خاص شانوں ي بيلات تقد اور دنيا مين ان كے علم كا ڈنگا بجتا تھا' ايك ان ميں دياكرنى ---« قواعددان) تها و درمرانیا یک (منطقی) تعا ا تنسیرا گندهرب و دیاد درسیقی) كامابهمقا بيخفا وتشى آور پانجوال ويددحكيم بخفاء داجران كي تحقيقات اور ان می الوں کوسن کر را انوش موا اور بہت کچھ انعام دیا مگرحیب اس نے ایاجی وذيه يعدان كى ليا فئت كى تودن يرن كهاكه" بين ان اجمقوں كى عزت نهيں مرتا میر دنیا کے کام کے نہیں ایک خاص خیال کی ادھیر بن میں لگے رہے ہیں ا

اس كسواا وركيفيس جائة واجسف كمااس كامتمان كيسموكا وديما كران كوايك مكان مي دكه دييك اوركيفكرا بناكها ناابن بالقرعه تيادكري السابى كياكيا احداياج سفائك موشيار فكركوم عرركياك ان كى حركتول كي نگرانی کیا کرست نیا یک دمنطقی، بازار می گھی خرید نے گیا اور گھر آگر سوچے لنگاگا مھی برتن سے آ دھار دمہارے، پرسے یا برتن تھی کے آ دھار ومہارے، پر ہے اس نے بڑی طری دلیلیں سومیں کھے تھے ہیں ندآ ئیں افر کاراس نے برق کوسی الث دیا ، کمی گرمیا ، تب اس کسموس آیاکمی برتن کے آدھا مدیمار پرسد و یاکرنی وقواعددال) دی لیندگیا وی دیسیندوالی ورت خ کهاکه ب اجبى ہد وہ بولاكر وسى مذكر ہد مؤنث نہيں تم كواچى كے بجائے اچھا كہنا چا مورت گذارتنی بدلی مونت مذکر است گھر کھ ا تونے بھے کہ میں گالی تو تنہیں دی می*ں تجد دہی ن*دوں *گی و یاکرنی د قواعد*ماں *سنگیاہِشبدھ شبد* بولنا پاپ سبع ة يا بنى سير الشريع كتفا دكياكر ياپ كالفظ سن كريورت سفراس كو دوم لم لكاي وه بغيردسي سلط والسي معلاتيا ، موسيقى والاجب جاول يكاسف بشيما ، ما ملى كفد كف كى آوازى ساغدا بليزى ، يە اپنى سرتال كىموا فى كىقىت كىقىت كرىن كىكى كىسورت اگرات انودات بروچار کرنے لگا مگر بانڈی کوشرّال کی کیا مروا ہ تھی '

اس نے کئی دفد چاہا کہ وہ با قاعدہ آواز دے مگرناکا می ہوئی آخرکا داس نے برگدکے سنے عاجز بہو کر مانڈی کو توڑد یا بوتشی کو تنبل بنا نے کا کام دیا گیا تھا 'اس نے برگدکے پیٹے تو ڈستے وقت در فت پر گرکٹ کو دیگ بدلتے دیکھا 'سبجے لیا بدشکونی ہوئی مود گئی دوفت مصافر آیا اور تنبل تیار مذہوسکا 'وید جی دھکیم ) ترکاری فرید نے گئے 'جو درفت مصافر آیا اور تنبل تیار مذہوسکا 'وید جی دھکیم ) ترکاری فرید نے گئے 'کسی میں ترکاریا و بیکھنیں آئی سب بادی کھیں 'کھیمیت کا خیال کرنے گئے 'کسی میں صفرا دکا مادہ زیادہ تھا میکسی میں صودا والد بلغم کا ، مجبور اوالیس آگئے دو پر کا

وهد مرابع محفانا تیار ندمه سکا ،ون بھی دکھی رسیدے ۔ اُٹاجی کے وکر نے سادا حال اس اکومنایا ' اس نے راجہ سے کہا اِ

"ویکھا آپ سف ان عالم احمقوں کی کوفت میں بڑھے لکھ گدھ ہیں ونیا کا کام دھندا ان کونہیں آتا۔ آدمی کوالیسی تعلیم ملنی چاہئے ہولاک فرد کریوک دن ونیا ) دونوں کی معدمعادک (مصلح) ہو ' بربر قوف دھوبی کے کتے کی طرح زاکھر کے نہ کھاسٹ کے بین 'آپ ہمینتہ ان سے رکے کرد ہے گا ورنہ برآپ کو تباہ کر کے جین لیں راجہ لولا:۔۔

امی وجہ سے می تعالیٰ شانہ کے متا کو سیاسے اوگوں کو مخاطب کر کے فرقا گاڑا ہی قرآن کو تسلیم کرلو کی نکہ اسی میں تہاری وی کیا ہے اور مرف ہے بعد بجاری وی مسب سے بنیاد تو ہجات اور خیالات موجود ہے اور جن باتوں پچم ہیروکا رمبو وہ سمب سے بنیاد تو ہجات اور خیالات میں جن سے مرسے کے بعد تم کو بجات حاصل نہ ہوگئ تم ایما نداری کے ساتھ قرآآ کرم کی ایک ایک آیت برخور کرو تو تمہیں تہا رہے سا عقدا یک بہت برط افرد کا درے کا یک آیت برخور کرو تو تمہیں تہا رہے ساعقدا یک بہت برط افرد کا درے گائی

دياقى آئنده)

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی کروٹوں کی تنقيدي اورتنقيمي دستاويز سف جهبل مع قومی اور بین الاقواحی، اور ملی مسائل کا ایک آئیپ ماصى كے بین منظر بین مشتقبل كى جانب پیش رفت قیمت: سو<del>زاد</del> پیبه آجها الأداس يت پرمعيب اوراستفاده ماصل كريي-ملين كايشك بتيه ربان معاميم معد

# اسلوب قران كاليك علمي جائزه مبيدال فران كاليف علمي جائزه

اسنوب كى ابميت

كسي هي زبان كي نزاكت اوراس كي باريكيون سي بعلف اندور مون كيليم اورمانی الضیری اس زبان میں بہترامائی اورمہارت بیدا کرنے کے لیے اس کے اسلوب كامطالع مبت فرورى سديني وجدسه كهرزبان مي اس كاسلوب كو اكي خاص مقام حاصل بياب اسى كواع بى ادب كم ابرين في علم معانى كا نام

اس فن میں کلام کی مختلف ترکیبوں اور مختلف اسالیب کی طرف اشارہ کرنے والے اهولوں سے بحث کی جاتی ہے اس وجہ سے زبان دانی اور زبان آوری سی اسے افادی

المميت حاصل سه ر

بركله معي حسرت ومرت شرت ونرى رحمت وغضب خوشى وعنى ترميب ولكليف ورخلف قسم مے جذبات وعواطف كا اظهار موتاس كيدي لاله وسنبل كى رضائى بوتى -كهيرام وهامن كالميانت كهين كلاب وجنبيلى كخضعوم وتى سبعدا وركهين وهتور سدادر الم كاللي كيدي فكر واسترن كى مزاكت بوتى بدتوكيدي تعييم اورساكموكى مضبوهى وادد ال سامکانزائمتوں کا انکہار کا ایک سے متنوع اسالیب اوراس کی مختلف موزوں تراکیب کے وربه بي بوسكة البعد مي الجد كام كى دوح تك يهو في كيد اس فن برعمور حاصل كونابب

فرودى سيع -

نین اس دنیاس و نیاسے گوناگوں اور عالم مذکار نگ می مخلف قسم کی تو ہیں بسر ہیں جمن کی اپنی عبدا گانہ تہذیب منفرد معاشرت اور الگ زبان ہوتی ہے۔ اس بھی قوم کی ربان و معاشرت ہر عبور صاصل کر نے مجیلے عرف قیاس اور عقل ہی کافی ہم ہوسکتی ملک ان کی تربان کے قواعد اسالیب تراکیب اور بلافت کے نکتوں ک مرسکتی ملک ان کی تربان کے قواعد اس کے افراہم استفیق مقد میں کا میاب ہمیں ہوئی سمحفا از حدم وری ہوتا ہے۔ اس کے اس مرفور و تدبر کیلئے اس سے اسالا کامطالی انتہائی مزوری ہے۔

امردا قعدب سے كرفران سے پہلوربوں كے ہاں يا توسوتها يا پونٹرميں کا بنوں کے اقوال تھے جن میں نفظی صناعی نمایاں ہوتی تھی۔ اثریا تو شعر کامتم نھا یا ، كا يمعانى كم كاظ مسعد كامنول كدا قوال بالكل بى كعو تحط اورا ستعار تعقل وتدبرة عارى موسة تع رجب قرآن ساخفاً ياتوسب حران ره شكة كماس كوكس من مين داخل كيا جائے - نامًا بل انكار تايز كاخبال كرتے تواس كستر ياسحر كے خانے ميں دکھ دسينے حال نکہ قرآن کا مشحرياس پرنہ ہونا ايک پديہى امر کھا. تترکی فل ہری شکا يريطهاتي توقول كابن كيسواا ودكوئي صنف بي نهتى -اكرمعني ومطلب كي طرف توج كنى توالبيس قرآن مين اساطرالاولين كيسواا وركيم لحاظ ك قابل بى مدلا، دراصل قرآن كى ملندى يديمتى كه اس فيهلى مرتبرانسان كوغور و فكرير اكسايا اور اینی حقیقت اور کائنات کی مقیقت معلی کرسے پر امحارا معراس نے اپنی بات کو محاطب کے دل میں اتار نے کے لیے جو دسید اختیار کیا اس کی خوبی مجابل العاظم اسمي ما تو محرب مدورن ورمة قافيه كاالتزام . ووقول كابن ك سجع کے بوجھ سے بھی آزاد ہے۔ قرآن کا قالب نیٹر کا ہے جو بھیوئے جیور فروق

ہوئے جاوں پشتم سید ایسے جل کان کوملاکر پڑھے وقت وہ نغراد صورت کے فاقلیں ایک دوسرے کی نظر معلوم ہوستے ہیں ۔ اس سے نغم و ترسیب اور ایمان وقعیس کا کوہ بہتر نے مجدع میشی کیا کہ اہل عرب دنگ رہ گئے ۔ ©

ولمدر بن مغروس بارسه می اتا ہے کہ جب اس معصور کی زبان مباد معقور آن یاک کی جند آیا ت سنی تواس نے اسی تا ٹرکا اظہار کیا کہ

فوالقدما فيكورج أعلوالتنو منى والإجزع ولقعيدة والابأشعاء الجتّ والله ماليشبراهذا الذي يتول منياً من هذا والله إن لتوليه لحلادة والمناعلية لمعلافة وإن أسفله عزت والمناعلة المشعر وإن العلووما ليلى عليه .

بخداتم میں سے کوئی تخص تجوسے زادہ ترسے
داقف نہیں ہے ساس کے رجز دخصا مُدے
مزجنوں کے استعار سے بخداجو کچے بیٹ خص
کہتا ہے اس کا ان ساری اسموں سے کوئی
تعلق نہیں ہے بخدا اس کے کلام بیں بڑی
مشرینی ہے بڑی رضائی و دلا دیزی ہے وہ
ایک الیا درخت ہے جوشیری بانی سے ابل دہا ہے
دہ ایک الیا درخت ہے جو تعیوں سے لدا ہو آج
کذا یہ کلام اونجا ہو کر دستے اسے نیجا نہیں کیا جا
سکتا دہ سر طبند ہو کر سے گا ۔ اسم مرکوں
نہیں کیا جاسکتا ۔

ابوجل نے کہا بخدا متمہاری اس بات پرتہاری قوم مطمئن نہیں ہوسکتی تماس شخص کے سیلسٹے میں کوئی اور بات کہو۔ ولیدنے کہا جھے سوچندو۔ کافی غوروفکر کے بعداس سنے کہاکہ "محد جادد گریں کیہ برشخص کو اس کی بیوی والد والدہ اور سبنوں معجدا کروسیتے ہیں یہ تا ٹیرلس جادو ہی میں ہوسکتی سے سے اس برقرآن کی یہ آبات نازل ہو مکیں:۔ " چیورو و مجعدا وراس شخص کو بیست میں سفر اکسال بیدا کیا ہوت اسال اس کو دیا اس کے ساتھ جا افراس خوب استے والے بیٹے دسیدا وراس کے ساتھ جا افراس نے والے بیٹے دسیدا وراس کے کھیار یاست کی راہ ہم وادئ کی کمروہ افراع کا میں استعاد رفیا ہے ۔

دو ں ۔ ہرگزنہیں کو وہ ہاری آیات سے عناد رکھتا ہے ۔ میں آست عنقیب ایک کھیں بروسائی چراص آئی کو سی اس نے سوچا اور کچر بات بنانے کی گوشش کی ۔ پیرولوگول کی گوشش دیکھا ، پیریشیانی سکھ کی اور مند بنا یا کھر بیٹیا اور کی بریس بروسی ۔ آفریکا ربولا کم دیکھا ، پیریشیانی سکھ کی وادوج پہلے سے چلاآ کہ اسے ۔ یہ تو امک انسانی دیکھی ہے۔ مگر ایک جا دوج پہلے سے چلاآ کہ اسے ۔ یہ تو امک انسانی کلام ہے۔ یہ تو امک انسانی کلام ہے۔ " تو امک انسانی کلام ہے۔" (مدشر: ۱۱ تا ۲۵)

می مسلم کی مدایت ہے کہ انسین غفاری وا بو فرغفائی کے بھائی ہے اپنے بھائی سے کہا : میں مکہ میں ایک شخص سے ملاجوتہاں ہے دین برہے کہ وہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کربھیجا ہے ۔ میں سے بوجھا : لوگ کیا تہم ہ کرتے میں ؟ کہا : لوگ اسے شاعر جا و دگر 'کا ہن کہتے میں ۔ انسین خود ایک اچھ شاعر کے ۔ کہنے کہا : لوگ اسے شاعر بھے اقوال سے میں ۔ بخدا اس شخص کا کلام ان سے نہیں طبا ۔ میں نے مشاعر کے اوران برمی اس کے کلام کو برکھا لیکن وہ شعری معلوم نہیں میوتا ۔ بخدا سے مسیم جھو لے بیں ۔ اور وہ شخص سیجا ہے ۔ ج

دیا تی آ ئزیدہ)

المع والم چات هیخمبدهمی محدث ولمدی - انعقم والعقار - اسال م کانقام تظریم مست ارفي منسليد الدي ملت مياديم اسلام كانرعى نشام ، ايخ ادبيات ايوان ، تايخ مع لف آيخ لمت حقد وم براهين برقك 1900 تمكره عذامرنودين طاه يمدث بيثنى ترج ان استرجلهٔ الث اسلام كانظام حكوست دعن مدين ليزيزتيب ماه إلا قامى 1904 سياري علومات جادوم خلفلي واشعرين اودابل بهي كام مربابهي تعلقات £14 0c مغان القرائي لمبرئي بسرات البُراغ لمت محقد ما زم بهالمين بدو وكالنفائب ما ورول فقا يجبعه E1902 معادا فرار جابشتم سلاطين في أرزمي بعالت أي كوات جديدن الافران سارى معلما المراج 1909 حضرت الريم مركاري طوط فاهماء كالانجى روزنا في جنك زادى كصر وصاب وروي مزاع الديم تفييظهري أردوياره ٢٩ - ١٠٠ - حضرت الوكمصدين فيكوس كا ين خطوط المم عُزَال كانك فله مُرب واخلاق عروج وزوال كااللي نظام. تفييظهري ووطيداول برزامنطروبان جائان كيصطوط اسلام كندفيذ عرفينيا 1111 گانخ مهندیرننی روشنی تفييرظبري اروملدوي بسلامى دنيا وسوي صدى ميسوى مي معارف الآهار 21975 نیل سے زات کی . 21975 تقبيرطيري أرد وجلدسوم ينايخ رده ببركشي لم يجنور بعلما بهذكا تنا فاراصى اول 21940 تفسير فكرى أردومبرجها م حضرب لثمات كيمركا دفاعلط عرب وبندعب ورسالت عمسه مدوشان ثنا إن مغليد سم مهدمي -مِدْسَان مُسلَّالُون كَانظام تعليم وتربيت علداول ، تاريخي مفاقت 19 40 لامرسى دوركا ارتين بس منظر النسيالي آخرى نور با ديات تغيير ظيرى أرد وطبرني . موزعشن . خواجر بنده نوا ز كاتصوّف وسلوك . <u>ملا197ع</u> مېدونتان مې عربيت کې حکومتير توجمان الميمنه حبار چيام تفسير ظهري که دد حاربته جندت عبارت باسعو، اوران کې نقير 1996 تفسيرطبري اردومل بفتم ين تذكرت وشاه ولى الله يحصر سبال كمواسد 1970 اسلامي مندكي عظمت رفية . تفسير فلبرى أرووملي ثبتم الغ الغزى عيات والرسين ويالني ودام كانس منظر 1949 ري واو ميات المجي تفسيطور فاأراد طرخم ما ترومعارت احكام ترعيين حالات زمانه كارعايت تفسيط بي أردوملدوم بكارى ادراس كاروما فاطلاح خلافت واستده اويت وساك 494 مع الأواء فقاسلامي كالأرمخي ليرمنظر انتخاب الترغيب والترميب ومبارا شرياه ولي دويوس تديم بندوستان

D (DN) 74

PHONE : 262815

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delh 1000



CONTROL MONOR OF THE PROPERTY خاص طوربراين صحبت كاخيال ركيي! روح کی پاکیزگ کے ساتھ جسمانی قوت کوقائم رکھنا بھی لازمی ہے! دمضان المبارك ميں افطاد وسحركی غذائی ہے اعتذالیوں كے سبب تعض ، ضعفِ اعصاب، جسانی خشکی ، چرا حراین اور ن وغرد هبسي ت كايتني سرا بوجاني بين. سندكارا روزہ داروں کے لیے تغذیہ کی خرابی سے بچاؤ کا وسیلہ سنکاراتمام لازی بنادی عناص جرای اور تورن و دا منون کاایسا مے مثال النك سے ، جور عنان المبارك كى خصوصى عبادات اور دياضات كے ليے بروقت آپ کوچاق چوسند بنا ناہے۔ تیزی کے ساتھ توت کی جائی کے لیے افطار کے دفت سنکارا صور یعیے۔ cinkara عالمی ٹائِک ہر موسم میں سب کے بیے الد كارضرت ولانا منتي عتين البيان عماني المراجعة

N 9 JUN 1/0/

# مروة المين كالمي ويني كابنا

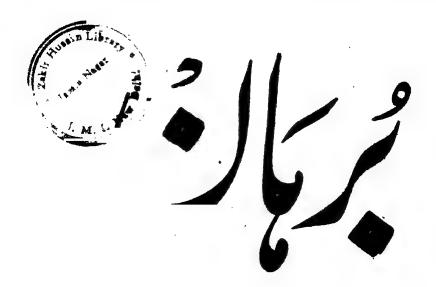

بركران اللحضرت كولانا حكيم محترر ماتسين

مُرتِب جميل مهري رُراِعزازی قامنی اطرز مرار کوی

#### ميطبوعانك الصنيفيث

من المسلم المران المنافذ المسلم المران المواطق المسلم المان المسلم المس

سيم الميلية مسلانون كانظم ملكت - مسلانون كاعردج وزوال دهيج ودم جس بيس سيكرون فهات كالضافري لكيا بكر اورمتعدد ابواب برهائت مسكم بيس لفات القرآن جلدموم - معزت شاه كليم النرو وي كا

مراواع تجان الشيطددي ارزع لمت مقربهام فلافت باليا تاريخ لمت مقرنيم فلافت عايدادل

منه است است معتابتم ارتخ نقره مزب آهی اسدون قرآن - اسلام کانظام مساجده است عبد استام کانظام مساجده

ملهها على الفائدة القرآن جلرجهارم - عب اوراسلام - "این فحت مقدمهم" خلافت بمثن ند " جارج برنار وشا . مناهه استراك تاريخ اسلام پرايک طائران نظر - فلسفركيا سيدې جديدې ينالاتوای سياي معلوات جلدا وّل دجس كو ازمر ؤمرتب ادرسيكرون شخوس كااضا ذكريا گياسي - كمّا بهت حديث -

عصائ آرت شائ جثت وآن اوتيريس مسالون كافرة بدون كافان



## بربان

#### مديرمستول: عميدالرحمل عناني

رمضان الميارك عبهم حمطابق مى عمواع شاد ٥ نظرات جميل مهدئ YDA ار مولاناآزاد مولانا اخلاق حسين فاسمى اور وحرت دبن كالصور ار تادیخ امسلام بناب عبدالرؤف صل<sup>ا</sup> ایم<sup>اس</sup> ۲۷۷ خلافت راشده ومني اميته م- مخدم شيخ عبدالا مدفاروني جناب اقبال صابر دسيرا اسكالر مسلم يونبورسنى - على كراه سرمندی و كرون تربيت قاسمي ا - ما محموری: ایران کا ایک جدید بوابرط نبرد ونيور سلى منيَّ دبل ٣٠٧ ﴿ غَرْلُكُوشَاعُ ﴿ ١- منطق وفلسف جناب محراطرصين قاسى بستوى ليك على تحقيق مارد

المال المنان برنز بالمراح اعلى بريس بلياران داي سعميواكردفر برمان ادده ماداردلي

نظرات

م بالنس عم الدين ك وفات كا حادثه ا تناالم ناك اور صدمه الحير ب لہ بھیں اس کے دوردس اٹڑات کے تصور ہی سے وحشت ہور ہی ہے، ان جيسا در دمندملهان ، ان جيسا عالم وفا منل اور ذربين تخف ، ان جيسا سوشل ريفادم ان جيسا مام تعليم اوران جيسا اعلى وماغ منتظم ايك عرت مع ميانون مي لوئ دومرانس عفاء کھنے کو د و بومرہ فرقہ کے مسلمانوں کے روحانی بیشوا والے خاندان کے اہم نرین فرد تھے لیکن حقیقان کے فکرونظری اٹان آفاقی تھی رجہاں محبی سلانول کی صف بین کسی بنظی سے آٹاد ظاہر ہوتے ، جہال کہیں ، کسی مسلم تحریک کو وتى مشكل دربيني بوتى ، جهال كبيركسي مسلم ا داره كو رسنانى، تعاول ا ورمدوك مؤد ہوت ان کا دل دردمندی اور بے قراری کی شدت سے دمر کنے اگتا اور وہ بیسی توم ورفراخ دلی سے ساتھ اس کی طرف متوج بہوتے ۔ کتنے مسلم دہنا ڈس نے ان کی للموزى اورمددى سے فیص اٹھایاء کتے اداروں نے ان کی فیاص اور تیری سے استحکام حاصل کیا ،کنٹی تحرکموں نے ان کے تعاون اسفا موش اسا دسے وت اور حصله ما ما يكتف صاحب علمونن، ان كاقدر دان اودمرميتي معميرا ودفیق یاب موسے، اس کی لاتنا ہی اور طویل داستان ، اب ان می شے سیات اموش مروكي -

میں بیٹ ایک کا فلات تو کھول کے معم دوال و آدمی صدی سے ذیادہ تو کھی سے نیادہ تو کھی سے نیادہ تو کھی سے نیاد ان کی فطرت کا خامون جرم کھی ہے ان کی مشکر ان کی فطرت کا خامون جرم ان کی مشکر ان کی فطرت کا خامون جرم ان کی مشکر ان کی مشکر ان کی سے کو کھولنے اوروا شکاف کرنے کے سطی انداز میں کے قریب تیں گئے دیا ۔ مسلمانوں کی متی مرکز میول کی سرزیبن پر ان کا دج وسورج کی طرح متعادجیں کی کرنوں کا نیمن ، خاص وعام کے اخیاز اور فرق کے بغیر ، مرایک کے لئے وستیاب تھا۔

وہ پوہرہ فرقہ کی فلاقی ا ورجاعتی سرگرمیوں کا ایک ایسا تحور تھے کہ باشت باس کے معام ہے ہوئے اور جانجی ا منگوں کے معاد ہے سوتے ان جی کی ذات کے سرچنے سے بھوٹے رہے، انفوں نے اپنے علیم انشان والدسینا طاہر سیف الدین سے ملت کی دلسوزی، رہنمائی ا ورفیض رسال طبیعت ورث ہیں بالی تھی، اوران می کی ترمیت سے ان کے اندوہ علی ا ور تبرند بی نداق بیا ہوا جس کی مبندی اور گیرائی کی دوسری شال ان کے حلقے میں نہیں بائی جاتی ، نوج ان می کہ دین، علی اور ذربی ملقوں ہر محوس مونے گئی تھیں ، بھر جرب جوں وقت کے دین، علی اور ذربی ملقوں ہر محوس مونے گئی تھیں ، بھر جرب جوں وقت کے دین، علی اور ذربی ملقوں ہر محوس مونے گئی تھیں ، بھر جرب جوں وقت کے دین، علی اور ذربی ملقوں ہر محوس مونے گئی تھیں ، بھر جرب جوں وقت کے دین، علی اور خرائز کی مدود ہے می قائم ہوگئے جس کی کر نول کے سا منے ملکوں اور سلطنتوں کی صرود ہے می قائم ہوگئے جس کی کر نول کے سا منے ملکوں اور سلطنتوں کی صرود ہے می موثری مرد گئیں۔

ال كم عظيم الرتبت بعائى سبيد نا بربان الدين كى شفقول ا در مجتول نے جمال ان كى اپنى دنياكى روشنى نے

ماری دنیای بھیل ہوئی ہوہرہ فرقہ کی ترتی اور کارٹا مول کی رفتا دیں آجا تیزی پیدا کی کہ دفتا دیں آجا تیزی پیدا کی کہ دفتا کہ اسسان میں ، بے مثال احترام اور کارٹ کا مستحق سجا جانے لگا۔

رپنس بخم الدین به صرف مبدوستان بلکه پاکستان بمین بمعراور سیمی اليه مكون ميں جال بوہرہ فرقه ك آبادياں يائى جاتى ميں ، ايك ايساقا ليا أ درجرا ورایک ایسے باعزت مقام کے مالک بن محقے ، جس کے بنا نے میں ان کی ذاتى نوبيوں اور شخصى كمالات في صعدبيا تھا۔ وہ عرب ججراتى اور الكريزى کے قادر الکام ادیب اور الیں شخصیتوں میں سے ایک تھے ، جن کے افکار اور جن کاتمیری مدوجردین جرت ناک مطابقت یا نی جاتی تمی، وه سورت کی بامعۃ السیعنیہ کے دلیم اوراس یونیورسٹی کے ایسے معار تھے جس نے بوہرہ فرقہ میں ، عالموں اور فاضلین غربرے کی ایک یوری قطارسدا کرنے میں صدارا تھا ان کی متعدد کتابوں سے جو حسب ضرورت عربی ، گجراتی اور انگریزی میں مکھی گئیں ان کے تبحظی اور گیرے نہمی شعور کی ترجان کے علاوہ بوہرہ فرقہ کی دسی ا در مذہبی رسنائی ہیں بھی حد درجہ مفید ا ورکارت مدثا بت موہیں اور جامعتہ آپیغ کاعلی اور داخلی معیار ، دنیا بھر کے مرسوں اور دمین ا داروں کے لئے ایک مثالی ا ورقابل دشک معیار بن گیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انعوں نے پاکستان ہیں ہم ہمات ك اس جامعة السيفيه كے تونے پر ایک یونیورسٹی قائم كی ، اورسیدنا برہان الدم كى سررستى مير، ايك عليمالشان لابتررى اوردومسرے شعبے قائم كو سے كى تقریب منعقد کی تو صدر یاکستان جزل ضیار الحق اور یاکستان کے دوسرے وزیروں نے جہاں اس تقریب ہیں شرکست محرسک اس سکے

د قداد ہوں اسافہ کیا ، وہاں پرنس نجم الدین اود سیدنا بران الدین کی دید ہے مبند وستان کا نام بھی دوسشن ہوا ا در ایک ایسی مال دہاں قائم ہوئی رجس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی ایک علی فرور کو رہند وستان کے صاحب علم نوگ اس طرح بورا کرسکتے ہیں کہ پاکستان کے ارباب علم وا قدار اس کے معیار اور نفاست کو دیکھ کر بیران دہ جائیں ۔

اس سے پہلے انھوں نے قاہرہ کی، فاطمی اقتداد کی یادگار مسجد کی تعیرنو میں حصہ لیا، اور اینے اسلان کے ورثہ کی حفاظت احداس کی قابل نخر طرز تعیر کی بقار نے سلسلے میں ایک ایسالازوال کارنامہ انجام دیا، جو آئے والی صدیوں میں سیدنا برہان الدین اور نیامنی کی اور لاتارہ کے الدین دونول کی اعلیٰ ظرفی ، بندحوصلی اور نیامنی کی یا دد لاتارہ کے گا۔ انھوں نے اس جائع مسجد کی تعیرنو میں دراصل اس تعمیری آرف کو از سر نو زندہ کر نے اور اسے ابریت سے ممکنار کی بیری کی تعمیر کی تو اور اعمیر کی تعمیر کی تعمیر

وہ رہ موف مصری فاطی خلافت کی روا نیول کے امین بلکہ اس کے قابل فی کارنامول کے سیح معنول ہیں وارث تھے اور انھیں اپنے اخلاف کی عظمتوں کا پورا احسامسس تھا ، اور وہ فاطی خلفار کے جانشین کی حیثیت سے ، ان تام روا نیول اور ا تبیازی کا مول

كونغره منكف كاايك تيرا ورشدير جذب ركلت تحط احن كالبوالت تاريخ اسلام مي فاطي فلاخت كو ايك متاز درج ماصل معاملاً سبدنا بربان الدين اور برنس بم الدين كه اس به الاث جذب اود گری مذباتی والسنگی کا ندازه اس باست سے بوشکتا سے کہ جب اضول نے قامرہ کی اس یادگار جا مع مسبحد کو اسف خرج پرتعمیر کرنے کی تجویز معری حکومت کے سا منے پیش کی توا ل کی سنت اورمقا صدکے بارے میں اول اول مصری لیڈروں کوشک مشبہات پیدا ہوئے اور انعول نے اس مسجد کی تعبیری ا جازت ویلے کے باوجو دبیت دنوں تک اس تعیر کے مقاصد کے بار سے میں خفیرتحقیقات ماری رکمی ، لیکن جب انتیب ان کی بے لوئی اور بے فرضی کا یقین ہوگیا تو اس کی افتتاحی تغریب میں نہ صرف صدر سادات ، بوری خوش و لی اورتلبی انشراح کے ساتھ شرکی بوے بلکہ بوری معری مکومت نے اس تقریب کو یا داگار اور با وقار بنانے بین اس طرح حصد لیا کہ یہ تقریب عالم اسلام کی ابک بادگارتقریب بن گئے۔

جہاں تک مندوستان کا تعلق ہے تو برنس مجم الدین ،
یہاں کی مرملی اور دینی تحرکیوں کے جزو لا پنفک سجھے جا نے
تھے ، مسلم مجلس مشاورت کی مدوجہد یا سلم یونیوں ہی کے
توریک، یا سلم مرسئل لا بورڈ کی جدوجہد یا سلم یونیوں ہی کے
اقلیتی مرداد کی بحالی کی مہم ۔ مرتبح کیس میں ا مخدل نے

وری فید کے ماتھ دورف صیایاء برلی کام میں مدمرت یہ کم ایسکا اور شرك در المعالم المرات من ال كامول كى دمينا فى اود مرطرت ك تعادلت، اور ا ماد میں فیصنہ کن کرداریمی اداکیا۔ ان کی دلچسپیای، ان ک ہمددی اورتعلق عرف ہوہرہ فرتہ کے لئے مخصوص اور معدود نہیں تما بلک مد فرقد اور با دری کے محدود دا ترول سے بہت بلند اور بورے عالم استام کی سرملندی کے ایک ایسے علم بردار تھے ، جن کی نظیرانسن زمانے میں معتود اور تابیدتھی مفتی علین الرجان عثان دح کے ساتھا ان كاذاتى تعلق ، ان كى محرى رفاقت اورعزت واحترام كارويه مذ صرف اول ہے آ ویک برقرار رہا بلکہ وہ ان کے الیے قدرداؤں ا ور رفیقول یں سے ایک تحصرین کے جذبہ اخلاص کی مدود بمغتی عثیق الرحان عنان کی عقیدت یک بعض ا وقات وسیع بروجا تی تھیں ۔ ماہنامہ رُبان کے مفکر ان کے اس کے جو تا شرات اہمی حال بی میں موصو ل موئے تھے جس میں ا نفول نے پوری فرافدلی کے ساتھ ان کی لی فدمات كوفراج عقيدت بيش كيا تقاربهار الصلخ يدبوى مي اذبت ناك اور مدمدانگیز بات سے کہ میں نظرات کے کا لموں کو یک بعد دیگرے ماتم کے لیے مخصوص کرنا بڑا ۔گذشنہ شارے میں مولانا حفیظ الرحان واصف کی دفات بیغ و اندوہ کے تا ثرات ابھی تازہ تھے کریرنس بخم الدین كى رملت كا يه تازه ساخه بيش الكيا، ان كى وفات سے یقیا مربان کو ایک سیے قدردان سے محروم مونا پڑا اور ملت امسلامیہ ایک ایسے صدمہ امکیز نقصان سے دوجار مول ؟ جس کی مگا ٹی کی محو کی صورست۔ موجود نہیں ۔ الٹرتعالی ال

روالادى

مقیلم افزوی کو بلندگرے والدال کے عظیم الحشال ہے۔ الی سیدنا بربان الدین اور ہرہ فرقہ کوال کی و قائث سکے صدیم ہے میرکی توفیق مطنبا فرمائے۔

قیمت : نظوروپے آج ہی ایٹا آن دخراس بہریجی اور استفادہ مامل کریں۔ علنے کا یتہ

علنه المان والدوبازاد جامع مسجد دملي ١٠٠٠ ١١

### مولانا أن اد اور وحدرت دين كانصور

مولا نااخلا ق حسين تساسمي

مولانا آزادک تف برترجان القرآن کاپہلا بزرتفیبرفانخه فرآنی معادف وبطاکف ربیش قیمت ذخیرہ بہی*ش کر* تاہے۔

" اس صدکی اُشاعت پرمُولانا کے سیاسی خالفین میں کچپ یچ گئی تھی اورولانا کے علمی اور دلانا کے علمی اور دلانا کے علمی اور دینی مقام کوگرانے کی کوششیں شردع کمدی گئی تقیمی ، چنانچہ سور ہُ فاتحہ کی تفسیر پر پنجلہ اعتراضات سے ایک بڑاا عراض یہ کیاجا تا تھا کہ:

مولانا آزاً دف دنیاکے تمام مذاہب کوا مک سطح پر رکھ کو اسلام کی منفرد صداِ قت کے عقیدہ کوختم کردیا اور قرآن مجیدسے مرحموسمان اور گا ندھی جی سے نظرے کی تائید پیشن محدی ۔

مولانا ارادی نیفسیراس دور میں سامنے آئی جب سیاسی اختلافات کے لئے اسلام کواستہال کیا جا رہا تھا اور مہدد مسلمان دونوں قوموں کوعقیعی اور معامثرت کے ایک ایک جزرمیں ایک دومسرے سے الگ ثابت کرنے کی سرتوڈ کوششن

-300

مولانا آزاد تغربی وظیری که اس سیاسی نظریه کو کندم کرد مے تھے اس کے جب سورہ فاتح میں مولا نا سف و مدت وین کے تعبور کی تشریح کی نوعلی کی بند وا میں کھرام نے گیا اور مولا نا کی تفسیر کے فلاف مسیاسی اور مذربی فنوے لگائے جلا کے مالا کی مولانا آزاد اصول دین ۔۔ توجید، نبوت، آخرت اور نیک علی ۔ میں معدت کا تصور میش کرنے دائے بہلے معنف نہیں تھے۔

مولانا ازاد نے سورہ فاتحہ میں احدینا العواط المستقیر سے کی تشریع کے تحت وحدیث دین کے مشہور مسئلہ کو رقمی وضاحت کے ساتھ بیش کیا۔

مولانا آزادنے ولی المبی فکرکے ترجان وشادح ہیں۔ شاہ صاحب کے جہ التدالبالغ مید اول صفح ۸۹ میں یرعنوان قائم کیا ۔۔۔ باب بیبان الدا الدصل الدین و احد والشرائع و المناهیج مختلفت ۔۔۔ اس افرالبیان کرامیل دین ایک ہے اور شریعتیں اور راستے مختلف ہیں ۔۔ اور اس باب میں قرآن کی چار آ بیول سے استدالل کیا۔

الشوری سا ، المؤنون ۱۳ ما مده ۱۸ م الح ۱۷ سادر به بخ ما ما مدی بخت بری جامعیات میر جامعیات میر جامعیات میر جامعیات میر سات استدلال کرکے وحدت دین کے ولی اللی تصور کوکمل اور منظم مورت میں بیشن کیا ۔

شاہ ولی القرصی بعد شاہ صاحب کے مساجزادے شاہ عبد القادر صاحب نے ماجزادے شاہ عبد القادر صاحب نے جماع دیا ہے علی دینا میں امام التقسیر کے لقب سے باد کیے جاتے ہیں اور حقی مرات کی المالی بعیرت کا حاص تسلیم کیا جاتا ہے ، ابنے تغییری فوائد (موضع قرآت) میں ختلف آیات کے تحت اس عبادی تصور کی وصناحت کی ۔

#### سيعة المبرواتيت ١١١٠ يرنفيري فالمروي لكما:

بین الندی کی اس اورنی مقدد بیج اس و اسط نبی کم برزوکوجدا را ه فرائی و الندی بال سب خاق کوایک می داه کاهکم ہے ، جس و تت اس راه سے می وف بیج ای سب خاق کوایک می داه کاهکم ہے ، جس و تت اس راه سے می وف بیج ای اس برجی الله نے بی میم اکرمجا دے اور کتاب میں بی کہ اس برجی جا دی ، میں اور کتاب کی ماجت ہوئی ۔ سب بن اور سب کتا بیں اس کا بی را ه کے قائم کرنے کو آئے میں سب کتا بی اس کی مثا لی میں اس کی مثا لی میں اس کے موافق فرما یا ۔ جب دومرا مرص بیدا ہوا ایک دوا اور بر ہم راس کے موافق فرما یا ۔ جب دومرا مرص بیدا ہوا دومری د دا اور بر ہم راس کے موافق فرما یا ۔ جب دومرا مرص بیدا ہوا دومری د دا اور بر ہم راس کے موافق فرما یا ۔ جب دومرا مرص بیدا ہوا کی کہ ہم مرص سے بچا د ہے ۔ موافق فرما یا ۔ اب آخری کتاب میں الیسی دا ہ فرما کی کہ ہم مرص سے بچا د ہے ۔ میسب کے بدلے کفا بیت ہوئی ۔

سورة شورئ آبت ١٣ كے فائده ميں لكھا:

اصل دین میمینیدایک ہے۔ اس کونائم کونے کے طریقے میروتت ہیں جدا ٹھرائے ہی المندنے۔

سورة الج أيت ١٤ ك فائده مي لكيما:

یعی اصل دین بہنیہ سے ایک سے اور احکام ہردین ہیں جدا آتے ہیں -سورڈ الروم آیت ساکے فائدہ میں لکھا:

یعنی اللّٰدسب کا ماکم ، مالک ، سب سے نوالا ، کوئی اس کے برابرنہیں کسیکا اس پر دورنہیں ۔۔۔ یہ باتیں سب جانتے ہیں ، اس پر طینا جا ہے۔

ایسے می کسی کی جان مال کوستانا، ناموس میں عیب سگانا، مرکوئی برا جانتا ہے۔

اليسے می الندكويا دكرنا ،غریب برترسس كھانا ، حق بودا دینا ، وغام زكرنا ،

بركون المياما تلهداس برميناوي دين سنيا بد

ان جیوں کا بدوبست بغیروں کی زبان سے الند نے سکھلایا ۔
میرع اور منہائ کے قرآن الفائل تعیرشاہ ول الندھ نے صور عدید الامور ( نیک اعال کا صور تعین) کے الفائل سے ک بنے ، شاہ عبدالقاور صاحب فی احتام کا لفظ مکھا ہے اور موادنا آزاد سے رسوم و ظوام کے الفاظ استال کے بین ۔

ومدت دین کے تصور پر سرسید شناہ ولی النّد کی تحقیق کو دوم رایا رویا جا دیدا مولانا آزاد دیم کے رفیق مولانا سید سلیان ندوی رصلے سیرت النبی مبلد جہادم (منحہ ۱۹۵) پر اس تصور کی وضاحت کی اور پاکستان سے شائع ہونے والے ایک کتا بچہ ''دسولِ وحدت'' میں سید صاحب نے اس مسئلہ کے ہر مہلو پر دوشی دالی الدکھا:

محروسول الندمل الندعليه وسلم نے عوب وعم ، سنام ومبند، بورب مجم ، اتر دکھن کی تخصیص کو دود کوتے ہوئے بتایا کہ برایک کمک وقوم میں ضاکا اور دیکھا گیا اور اس کی آواز سنگی اس لئے بلا تغزی وا خیاز دنیا سے تام پیغبروں او دسولوں کو کیسال خدا کا رسول صادق اور داست باز دسیم کرنا جا ہے ۔"

سیدماحب نے اس تقریعی تین اصولی عقا مدیر روشنی ڈا لی ہے ،

ا) وحدتِ إللہ ، خداکی توجید (۲) وحدتِ رسالت ، مرقوم بین رسول آئے ،

ا) وحدتِ کتاب ، مرقوم بین آسانی ہدایت آئی ۔۔۔ وحدت کتاب سے خوان بین مکھتے ہیں :

و من النا من وحدت ادیان کامسکد سامنے آجا تا ہے جواسلام ک دسی اور لمیڈ باید ڈ ہنیت کو دینا کے سامنے رکھتا ہے۔

وسلام سے بہلے دوسرے مذامیب نے اس جانب توج نہیں کی تنی ۔۔۔ نیان محدرسول الشرعلیہ وسلم نے جو رواداری ، بے تعصبی الد نقط الشرعلیہ وسلم نے دو اسلام ملکدنیا کی مہم مالشان تعلیمات میں سے ہے۔ تعلیمات میں سے ہے۔

ا سمانی کتابیں اگرچ غیرمی دود ہیں تام تخصیص کے ساتھ جن کتابوں کے نام قران جیدمیں آئے ہیں دہ جارہیں :

توراۃ ، انجیل، زبور، قرآن ۔۔ان کےعلادہ ایک مگر حضرت ابراہم کے سے میں میں میں میں میں میں ان کے نام نہیں بتائے گئے ۔ سے نیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے ۔

ان هغالمن الصحف الدولى ، يتعليم الكي صحيفول بن موجود من الماليم

صحف الراهيم وموسى (الاعلى ١٩) اورموسى كصحيفول مين-

اس کے اکسی انگی کتابوں کوجن میں آسانی تعلیات کی خصوصیات بائی جاتی مو گوان کا ذکر قرآن میں مذموحیوٹا نہ کہمیں کیون کہ ان کابھی خداکی کتاب مونا نمیکن ہے اگرچ قطعیت سے ساتھ ان کا فیصلہ اس لئے نہیں سوسکتا کہ قرآن نے ان کے نام نہیں بتا ہے رصفہ ہا؟

اس موفع برایک بکت بیان کرنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید نے جارہے سامنے دو لفظ بیش کیے جی سے دبن اور شریعیت ۔۔۔ شرع کومنسک و منہاں میں کہتے ہیں ۔

ہ ہیں ہے۔ دین سے مراد خرمب کے وہ بنیادی امور بہ جن پرتمام ندا مہب حقہ کا انعا ہے شاخدا کی مہستی ، اس کی توحید راس کی صفات کا لمہ ، انبیار کی بعثت ، خدا خالعی عبادیت دحموق النسانی، اچھ اود برسے اخلاق م اعالی جزاو مزا ہے وہ اصل دین ہے جس میں تمام بینبرول کی تعلیمات یکسال تعییں۔

دوسری چریعی شرع دمنهای اور منسک ده جر سیاب احکام بی جربر قوم و مذبه ی زمانی اور مکانی خصوصیات کے سبب سے بر نے رہیم میں شاؤی عادت کی متبی الگ اللی کے طریقوں بی سرندب بی متبور اتھوڑا اختلاف ہے ، عبادت کی متبی الگ الگ بی ، اعال فاسد کے اندادی تدبیری جدا جدا بیں ۔

(شان کننده بیگرعاشها جانی دفت بوسط یکی ۱۵۵ کال کال دار استور درسک مغیرمیلانا ابولاد گل مدامی اصعدی نے اسس مسئلا

صیعت ایک می امت اور ... ایک می طت تھے، دنیا می جف بنی آسے وہ امس دین یہ تفا کر آئے تھے، اوروہ امس دین یہ تفا کر مرف ایک اشری انسان کا رب ہے ۔ ایک فلال نربب کا بائی تفا دو افسان بنی خلال خربب کا بائی تفا اور خلال بنی خلال خربب کا بائی تفا اور خلال بنی خلال خربب کی بنیاد و الی اور انسانبت میں یہ منتوں اور فرم کا تقرق انبیاد کا و الا مواہد محصن ایک غلط خیال ہے۔ (تخیص تغییر انقران صفی ایک ان تام اکا برابل قلم نے اس مسئلہ پر اظهار خیال کے انکین مولانا آزاد کے ان تام اکا برابل قلم نے اس مسئلہ پر اظهار خیال کے انکین مولانا آزاد کے

ان تنام اکابر : مِل علم نے اس مستئد پر اظہار جیال کیا لیکن مولانا آزا د نے ۔ نکھنے پر وہ قیامت ڈھائی کمی کہ بڑے براسے لوگ اجنے حواس کھو بینٹے اور بولاما آزاد پر بہموسمان ج اور گاندھی جی کی بیروی اور نا نبدکی بھبتیاں کسی جانے نگیں ۔

پکستان کی تنظیم اصلای کے آمیر ڈاکٹر اسرارا حدصاحب ایک اعتدال پندمفکرہ مسلح ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا آزاد اور قرآئی دعوت پرجن تا ٹرات کا اظہا کیا، اس پیغور کیھیے۔

ولانا كے متعلق لكھتے ہيں:

برسغیرمی قرآنی فکرکا دومرا و معادا مولانا ابوالکام آزاد مرحم کی شخصیت سے موس برفکر سے زیادہ دعوت کا دیگ غالب تھا، مولانا مرحوم مغیرقرآن کی چیٹیت سے تو بہت بعد میں متعادف موت اس لے کر ترجان القدران کی چیٹیت سے تو بہت بعد میں متعادف موت اس لے کر ترجان القدران کی جلد اول شکلا ہے گئے جگ شائع ہوئی تا ہم ان کی قرآن حکیم کی ترجانی اور جان میں میں اور جان میں میں اور جان کا وروس میں اور جان کا دور اس حمن میں اور جان کا دور جان کا دور اس حمن میں اور جان کا دور جان کی خوال دور جان کا دور جان کی خوال دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کا دور جان کا دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کا دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کی دور جان کا دور جان کی دور جان کا دو

ود مفرت سن البداليي عظيم خصيت مك سے خواج محسين وحول كر يكي فيد.

مزیدا فسوس برکہ گاندمی می کم تخصیت کے ذیراٹر مولانا مروم وطنیت اورائی کے بھی پرچارک بن گئے اورائس طرح کویا برہموسمان کی تقویت کا ذریع بن کھنے تاہم المبلال اورالبلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بے جان در تھی کہ اس طرح من مورت میں طرح ختم ہوجاتی بینانچ اس کے فورًا بعد ایک دومری فعال شخصیت کی صورت میں طہر کوئیا (اس سے مولانا مودودی مراد ہیں جوڈ اکر کے نزدیک مولانا مودودی مراد ہیں جوڈ اکر کے نزدیک مولانا مودودی مراد ہیں جوڈ اکر کے نزدیک مولانا می اور کے معنوی فلفہ میں۔ )

(حكمت قرآن لا بورد الكست وجولاني معمولي صفح ٢٠٩)

اس سے پہلے اسی برچہ میں صفحہ ۳۳ برید لکھا:

بحیب کانگت ہے کہ جس طرح راجہ موسمن رائے (دفات ۱۹۳۷) نے اسلام اور مسلانوں کی مرافعت ہیں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی اسلام اور مسلانوں کی مرافعت ہیں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لئے تحریک خلافت ہیں سٹمولیت اختیار کی اور وحات ادبیان کے فلسفہ کو اتنا جھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور ناابخہ وزرگار شخصیت بھی ان کی زلف کرد گیر کی اسپر موگئی کا

ناوک نے تیرے صید سرحپور از مانے میں

ڈاکٹرصاحب کامی تبھرہ ۸۷ء کے بعد تازہ حکت فرآن ۸۷ء کے اندر دوبارہ شائع مواسے۔

هٔ اکم صاحب حرت منیخ الهٔ دمولانا محد دسن دبوب کا و بن عبد کا محدد مولانا آذاد کو شاه ولی الند کے بعید کا مجدد مولانا آذاد کو شاه ولی الند کے بعید دومرا ما می قرآن العدالی العسین آ

ملا فالذاوسي وجدت وين كودهدت اديان بنا دسية بي اور اس كارت بريماع مديد المراح در المركارت بريماع من المراح وال

وه اس معتبقت كوقطفا نظرانداز كرد يقيم بي كرشاه ولى الله اورشاه عالماله و المالله اورشاه عالماله الله عاموا اور ماحب سف وعدت دين برج كجير كلما سع مولانات زاد كرم بال اس كرسواا ور كيرنه بي مهد-

بہوساج ہویا اکبرکا دین الئی ۔۔۔ ال سب کا خلاصہ یہ ہے کرنجات کے لئے میں وررا دین الئی ۔۔۔ ال سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نجات کے لئے میں وور ادبن دھما اسلام مویا کوئی دو مرا دبن دھما سب می بین اور سب می نجات کی منزل کی طرف سے جاتے ہیں ۔

مولانا آزاد سے دین کی وحدت پرالفائے کی تغسیر میں صنی ۱۲ سے ۱۷ تک ۷۵ صفحات پرتفییل بحث کی ہے اور اس بحث سے پہلے صفح ۱۱۹ پرصفات المہی کی بھٹ کوفتم کرتے ہوئے

اننه ان الا الله الآ الله واشهد النطحة أعبل الا ورسولة برايك صغر مي نبوت محرى اور عبديت محرى برج ما تع كام كياب وه ايك غرمانب داد قادى كوملمن كرك لئے كے لئے كائى بهر كرمولان الذاد نجات و قلاح كے لئے توج بدر الله الله مرى برامان لانے كو . . . . لازى ا ور صرورى قسدا ديتے ہيں ۔ ديتے ہيں ۔ ديتے ہيں ۔

غور کیجے :

اسلام نے اپناتعلیم بنیادی کلہ جو قراد دیا ہے وہ سب کومعلومہے۔ انٹہ سا ان لا اللہ الآ اللہ و انٹہ سہ ان عمل اعبد کا ورصولہ اس اقراد میں جس طرح ضراکی توصید کا اعتراف کیا گیا ہے ٹیبک اس طرح بینم راسلام کی بندگی اور است کا بھی احتراف ہے۔ خود کرنا چاہے کہ ایسا کیون کیا گیا ہے۔ حرف اس سے کری جراستا ما گی بندگ اور درخ رسالت کا اضفاد اسلام کی اصل واساس بن جائے ۔ کوئی شعن حالت اسستام میں داخل ہی نہیں جوسکتا ہیں گے کہ وہ خداکی توجید کے ساتھ پیجر اسلام صلی الشرطیر دستم کی بندگ اور دسالت کاجی افرادنہ کرسے۔ (صفی ۱۱۹)

الفاتح کی تغییرے بعد البقرہ سے مورہ مومنون تک بیسیوں مقام ایسے گئے ہیں جہاں بوقع کی مناصبت سے بیغرامسلام ملی الشیعلیہ وسلم کی ا تباع کی خرودت اور المهمیت کے ساتھ بحث کی سید۔

ان تہام تفریحات کونظرانداز کو کے موادنا آزاد کے تعبیرہ وعدت بردائے ذی کرنا مخاطبہ و تگاری کے خلاف معلوم ہو تاہے۔

البتہ مولانا اس ذار کی تحریریا ایک دراج ہے۔ مولانا جس مومنورع پرگفتگو کوتے ہیں اس مومنوع کے دائرہ کی سختی سے چاہندی کرتے ہیں ،اگراعول واساس کی بحث ہے تواس ہیں فروع وجز ٹیات کی گفتگونہیں ہوگی ۔

داکھ رض الدین نے نقد ابوالکام بیں مولانا آزاد اور مرسید خال دوم کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے مولانا آز اوکو انتہائی بندا ور مرسید کو حقیقت بست کہاہے اور وصدت دین کے مسلم بیں مولانا آزاد کی اسی انتہائی بندی نے غلط نہیں کوراہ دی ہے۔ ۲ھ صفحات کی بحث میں اصول کی وحدت پر اس قدر شدت کے مسابق زور دیا گیا ہے کہ اگر قاری اس بحث کو بڑھ کر کتاب کو رکھ دے اور مرجان کے دوسرے مباحث اس کے ذہین میں منہوں تو وہ غلط تا نزلے کر ہے تھے ترجان کے دوسرے مباحث اس کے ذہین میں منہوں تو وہ غلط تا نزلے کر ہے تھے ترجان کے دوسرے مباحث اس کے ذہین میں منہوں تو وہ غلط تا نزلے کر ہے تھے ترجان کے دوسرے مباحث اس کے ذہین میں منہوں تو وہ غلط تا نزلے کر ہے تھے ترجان کے دوسرے بیا حق امراکی آئی عام قادی سے زیا دہ ہے ، اسے ترجان کے مطالعہ کے بعد دائے قائم کرنی جائے۔

مولانا آزادر بالزام تفاکرمولانا مندوق کے مات دوادادی کے

جذب ہیں بھولی ال سکے ) اسسال ما ان کفریکہ دوبیان وعدیت کی با تیں کرتے ہیں ، مالانک اسی جلد اول ہیں جس میں وحدیث دین کی بحث ہے ، مولانا روا داری اور مداہشت پردوشنی ڈاکے جوسے کھیے ہیں :

> ه روا دادی پیمیناً ایک خوبی کی بات ہے نکین ساتھ بی حقیدہ ک معبوطی ، داست کی پینگی ای استقامیت کارکی خوبیوں سے الکاد منہیں کیا جا سکتا ر

> بس بہاں مدہندی کا کوئی نہ کوئی خط مزور ہوناچا ہے ۔ جوان تام خبول کو اپنی جگہ رکھے۔

> افلاق کے تام احکام انعین طربدیوں کے خطوط سے بنتے اور امیر نے ہیں، اظلاق کی پوری دیوار بھی ہل جاتی ہیں، اظلاق کی پوری دیوار بھی ہل جاتی ہے ۔

(رجان طداول ۱۹۸)

بے اعتدال اور انتہائیند فالفین نے اس مطلوم انسان پرکیا کباظلم دھا۔ اوراس نے اپنی اعلیٰ ظرفی اور سیادتِ نسبی کا کتنا شا ندار مظامرہ کیا ۔۔ یہ تاریخ کا ایک عبرتناک باب ہے۔

مولانًا آذادنے ترجان القرآن میں مختلف موقعول بر تکمیل شریعیت کا اثبات اِبرشریعت اسلامیہ کی کمیل کا ا ثبات پوری شدت و عقمت کے ماتھ کیا ہے -

ایک گار تعلید جا مدکی مذمست کرتے مہوئے تکھتے ہیں : " حقٰ کہ اب معالمہ پہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک طوف مسلما لوں کی معاشرتی واجتماعی زندگی مختل مہورمی ہے کہوں کہ اس کی تام خودتوں کے مطابق احکام خار شبی طنے اور شراعیت کوفات کے شام ب حدود رفتہ اداب میں مفر کے دیا گیاہے۔ دوری طرف اصلای حکومتوں نے تواجی شرب کے دیوائی احد فرجداری کردیا ہے اور اس کی حجہ یورپ کے دیوائی احد فرجداری قوائین اختیار کرنے ملے این کیونکا اضول نے دیا جا کہ دفات نے انتظامی ومعاشرتی مقتضیات کا ساتھ شہیں مفاق وقت کے انتظامی ومعاشرتی مقتضیات کا ساتھ شہیں کا دامن اس نقعی سے باک ہے اور اگر وہ کتاب وسنت کی طرف رج رخ کرتے تو افعیں اس ذما نے کے لئے و ایسے ہی اس خوال رج رخ کرتے تو افعین اس ذما ہے کہ انتظام میں اس خاری میں طرح بچھے عہدوں کے ایک می وادن تو توانین مل جا کے جس طرح بچھے عہدوں کے ایک می بی ب

( ترجال دوم ملالا )

شمیل شربیت پراتن جامعیت او ایجیت کے ساتھ روشنی ڈالنے والا کیاد وسرے ماتھ روشنی ڈالنے والا کیاد وسرے مذاہب اور اسلام کو ایک سلح پر درگھ مسکتنا ہے۔ ؟

## تاریخاسلا خلافتِ راشدوینی آمیّه

(قسطيس)

ازجناب عبدالروف صاحب ايماك

ایک مصنف کے سامنے تحقیق و تدقیق کے سلسے میں بسا ا دقات فتلف نقطہ اُنظر موسے ہیں ایسی صورت طال میں وہ علی دلائل ا ورمنطق اصول سے کام لینے ہوئے کسی ایک قول اورنظریہ کو دو سرے پر ترجے دیتا ہے جراس کی نظر میں زیا دہ توی اور مانے ہوتا ہے ۔ تا ہم رجون قول کوئی منظر مسام پرلانا چاہئے تا کہ قارتین پرواض ہو سے کہ مصنف نے اپنی تصنیف میں کسی ضم کے تسابل و تسامے کورا ہ نہیں دی ہے ۔ بہرطال اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہیں عرمن کرنا یہ ہے کہ فاطل مصنف پروفیسر فریٹ یہ ہو اور شامے کوئر اور نام کے اور میں کہ جہال خور شیدا میں داری کے گھر میں شاکہ تی کر میں فروا تے ہیں کر جہال خور شیدا میں داری کے گھر میں شاکہ تی کھر میں منام والد ۔ ان کے پاس کی ہیں معلوم ہے ان کے گھر میں نہ کوئی جہین کمنیز دم تربی کا نظر میں دان کے پاس

ئە مەلەندى جى نے اپنے مالک كەنىطىنىنىكوتى ادلادجى مورىيە بىدوفاتِ مالک مۇد بخودارلا مىروپائى بىھ ر

بكسه وقت دوسے زيادہ بيويال نہيں دبي ۔ بنظام اس منس قاعت کی جع حبكراقتصادى اعتبارسه وه خب رفرالحال تصاور معاشر عدي كثرت إعلا کاروای معاان کی کزورمحت معلوم بوتی ہے " دص ۱) سیدنا ابو کرمد ای دیکھ صنى مي جنسى قناعت كى اصطلاح بقول خواس تناظري ادقام فرمائى بيدكم رسول الشوسف اشماره عقد سية جن من سع جدياية تكيل كونيس بيعفي - وفات ك وقت ان کی نوبیویاں زندہ تھیں اورا یک مُتربے ۔ عمرفاردق بطنے آ تھ عقد کیے ان کی متعدد سراری بھی تھیں ۔ عثال غن مِن نے نوعقد کیے ڈان کی ایک مشرب بھی تھی ۔علی دیدر النے آ کے عقد کیا۔ اُن کی سراری کی تعداد مسترد بنائی گئے ہے۔ بيحتيس سے اوير تھے۔ رسول النو اور صف اول كے صحابہ سے مقابط ميں ابو کموسداتِ دشنے کل چارعقد کیے ۔ ہجرت کے بعد صرف دور آن کی کوئی مشریہ بھی نہیں تھی اور پنے معدود سے چذ ۔ اس لیس منظرکو ساھنے ر کھ کوا ن کے لي ينسى قناعت" كا لفظ استعال كيا بيني " ليكن إس بين منظر كوم وكركسي بعي قاری کے ذمین برکیا یہ ردِعل مونا ممکن نہیں ہے کہ خدا نکردہ حضرت ابو بومدیق تحے علاوہ صفِ اول کے تمام صحابہ کرام اور لغوذ بالندمن ذ الک بنی اکرم جنس میں برقائع نرتھے مستشرقین نے اس بات کو قدرے زیادہ نگ ہمیری محسا بیان کیا ہے ۔ اور فاصل برونسیرصاحب نے جنسی قناعت کے سانچے میں محصال کوان کی بروی کی ہے۔ بروفلیسرموصوف نے مترمی کا ترجیب جا بجا

که ملاحظ مور ونلیر موصوف کا و مضمون ج زیر تبیر و تصفیف میکسی معاصب کی کفرت سے بیشین کرده المرکالات کے حواب میں معنوان معرفی الله تعرف الله معنوان معرفی الله تعرف الله معرفی معرفی معرفی معرف الله معرفی مع

جہنے کی گیا ہے مگرسٹ پر مرف کیزوں (سرادی) پر اکتفاد کیا گیا ہے لین اس میں میں کہ اس میں کا معنت سے محروم ہے جس کی وجا فالبا یہ بوسکتی ہے کریہا میں کا کھیے وہ سے جس کی وجا فالبا یہ بوسکتی ہے کریہا میں کا کھیے وہ اس کے بین اس معاشرہ ہے دیر کرصحا بر کرائم ، فراتے ہیں :

مواشرے میں ہے قید جنسی طاب برعل تھا ۔ برشخص جا د ہویاں اورجنی چا ہے کہ بہاں لفظ کین میں کہ دیا گیا ہے ، ہم موصو ن کی صن نیت پر شبر کے بغیر عون کا کھیا ہے ، ہم موصو ن کی صن نیت پر شبر کے بغیر عون کا جا ہے کہ بیا بات فرایا جا ہے کہ بیا بیا ہے ، ہم موصو ن کی صن نیت پر شبر کے بغیر عون کا الله عدا نبت فرایا جا کہ بیا ہے کہ بیا کہ بیا کہ بات فرایا ہے ۔ کہیں مرب کے لئے جہیت کا لفظ مناسب معلوم ہوائے ،

معقرت عرف کے زمانہ خلافت میں عواق دشام دغیرہ کی نتوصات کے بعد اسلامی مملکت کی آمری میں اس تیزی سے اضا فہ ہوا کہ اس کے محجے مصرف کے لئے ایک علیدہ محکمہ دیوانِ عطا گے نام سے تائم کرنا بڑا جس کے تحت صحابۂ کوام فی کی سالان تیخ ا ی اور راشن وغیرہ مقرر کر دیا گیا ۔ محرم بروفیسر صاحب نے اس دیوان کے درج ذیل تین مصرفتان کی تبلائے ہیں:

(۱) اِس فے مسلاکوں کو طبقوں میں بانٹ دیاجس سے اورنج پنج کا میلان بھا اور معاشر کو مختلف میٹنیز یں سے نقصان بہنچا (۱) دیوان عطائے ماتحت جراشن میٹا اس می مقدار نی کس خوراک کے اوسط سے بہت زیارہ تھی اس لیج ۔۔۔۔ کھر سکے کو معول میں غلے کے انبار گئے رستے بہال بکڑت ہو ہے ہیں۔

له خاط موبروفي ما وسي ومون كا وه تفون بو زيرتبره تصنيف بركس ما حب كل طرف سه بيش كوده اشكالات كر بواب من بعنوان "عربر الماليات كر بواب تحرير الماليا بعد من والماليات مربيان دبي با بيك فروري من الماليات من الماليات المال

مو نهادران که دراید طاعون کا دبای با آن ... به رس دیوان عداد که قیام که قیام که عام طور پروگون می کند برخوان کا زبردست داعیر بردام کی اکور کا کی این این این این این کا برا بو تا تنواه اور داشن اتنامی زیاده متا داس سه معافر به می وی فایل برا بوت بیدام تی بود این اولاد سه بیدام تی ب

دیوان عطار کے تیام سے موصوف کے اخذ کردہ اِن نتا جے سے شاہدی کسی کو اتفاق مو کہونکہ نی اکرم ایک مبرّرین ماہرنف بیات می تفعے اس مے ہی نے ونیا سے بردہ فروا نے سے بیشتر محار کوام کواسلام کے معاشی نظام سے بھی بیدی طرح وا قف كرا ديا تقارچانچ معفرت عمرفاروق م سن دولت كى محدد سش كوعام كرسف اور اسے افو ایج اسلامی ، کالانِ کمی اور صرف دولت مندول سمے درمیان ہی مرکزنہ ہونے دینے بینی معاشی تفاوت وامتیاز اور طبغاتی کشکشس کاسر باب کرنے سے لئے ی دیوان عط مر فائم کیا اور تبخوام ول کی تقسیم کی تریتیب آنحضرت کے قرابت داروں سے شروع کی گئ ۔ بعد ازال جن لوگوں کے خاندان آپ سے جتنے دور بہوتے كت اس ترنيب سے ال كے نام وافل رحب ركيے كئے، حونكہ خود حضرت عرف كا نسب رسول مفنول سع اخبرس جا كرملتا ہے المذا اُن كا اسم كرا مى بعى حظرت ختنين و بعضرت عُمَانٌ وصفرت على كم بعد درج رحبر كياكيا - علاوه برس جن حضرات كى ج تغوا بي مقد ک گئیں ان کے غلاموں کوہی و ہی تنخوا ہ اور دانت وروز مینہ دیا جا تا تھا بالغاظ دیگر غلاموں کی ومی تنخوامیں مفرر موکس جو اُن کے آتا وں کی تھیں کے بیتمی دولت کی وہ منصفانه تقسيم جس كے تحت من وتواور آقا وغلام كى نميز كوختم كركے طبقاتی جنگ ادراديخ ينج كرميلان كوا ذبان وقلوب سي يكسر موكرديا كيا تعا- اس مي مسلم و

له الفاروق حصد دوم ص ١١ - ٢١ -

عِرْسَلُمْ عَلَيْهُ مِنْ وَعَيْرِهُ كَيْ مِجْمَا مُونَى قيدن مَتَى حَكَرُ فَا صَلْ مَصَنَفَ فَرَهَ سَعْمِي كَ تَنْخِرَاه كيمنتي ضرف مسلاف تنعد فبكن داشن غلامول كومين وياجا تا تفاعرص ١٧١) يين معاب والمراج كم ببيان غلام حرف غيرسلم بي مو اكرت تعديبرمال جس حفظ مرات كولمحوظ و كلفة موسة ورف بندى كاج معيارة الم كياليا اورجس امول ك تحت گریّ بنائے گئے وہ تمام صحابۂ کرام م کے نز دیک بھی مددرج معتدل اورمسلہ طور ر قابل قبول تمعے ۔ البتہ معفرت صغوات من امبۃ ، حریث من مشلم اورسہ لی میں مُروكَى تَنْخُوا مِن جِونِكُم ا ورول سِے كم تصين البذا النون نے احتجاجًا كُها ۔"واللَّهُ مِم ا ینے سے کسی کو افغنل نہیں دیکھے ہاری شخوا ہیں اوربوگوں سے کیول کم مقرر کھی ہیں یہ توفادوق اعظم نے جوا بًا فرمایا شمیں نے مسابق الاسسام ہوئے کے ی کا مصنی الیں مقرر کی ہیں مزکرانصلیت واولیٹ کے خیال سے یہ پرسن کر صفوان فنے کہا "مہاں یہ بات البتہ قابل پذیرائی ہے اور مقررہ وظیفہ تبول کر کے تعین صرات مک شام ملے گئے اور برا برجہاد کرتے رہے بیاں مکک دہیں کسی معرکے می شہرد مو کیے ۔ اس مکیانہ درج مندی کو سا سے رکھ کرب امعان نظر دیکھا ما سے تو کیوس ہوگا کہ اس میں طبقاتی اخباز پدام و نے کی کیا گجائش رہ جاتی ہے ربین اولاً سالبقون الاولون ، دویم مشرکائے جنگ مدر ،سویم مشرکائے معرکہ احد، جہام بهاجرمين قبل از فتح كلم، بيخم فتح كلم براميان لانے والے ، است شركائے فا دسيو يرموك دميغتم مجابدين معدازقا دمسيه ويرموك اورمهشتم بلاامتياز

مله تاریخ ابن فلدون طداول ص ۲۹۳ تا ۱۹۵ (۱ داره درس قرآن) که الینگا نیز الفاروق حصد دوم صفحات ۷۷۱ ۲۷۰ -

اندازهٔ ساتی تفاکس دی حکیا ش ساخرسے انھیں موجیں بن کرخطیانہ

محرم پردفیرما حب اگراک جہات کا بھی اجالاً ذکر فرا دیتے جس سے معاقر کو اس نظام کے تحت مختلف جیٹینوں سے نقصان بیونیا تو بہتر تھا کسی نظام و معتقدہ سے اختلاف رائے کے بیعن برگز نہیں کہ اس کی خوبوں کے سلسط میں بکسر منفی ڈوید اختیاد کیا جائے اور اس کے کسی معید کا اجا تا بھی اعتراف بذکیا جائے ہوت و افعا ف کے سرامرمنا فی ہے جبکہ تاریخ امانت کی ادائیگی اور اعتراف حیت کا نام ہے بذکہ معروضیت کے نام برا دکار حقیقت کا۔

خليفة ثالث حسنرت عثمان غنيط الداور مضرت عارشن ياسركي بالهي شكررنجي كو المربناكر فاصل مصنف فرمانے میں "یہ اس وقت مے عرب معاشرے میں كوئى فيرمول سانخدنه تفار عرب مسلمان عنرور بهوگئے تھے نیکن ان کی فطرت نہیں بدلی تھی،ان کی بہت سی عادیں امحسوسات اورسوچنے کے طریقے اب بھی ولیے ہی تھے صب اسلام سے بہلے .... و محابہ فرنشتے نہ شعے نہ معصوم من الخطار مستیاں عیساکہ بعدیں مسلحت میرعقیدت کے جوش میں انھیں بیش کیا گیا رص ۱۸۲) اسی برائم بان میں صلا رحضرت علی سکے زمانہ خلافت کے محاد بات ک بسب بین میں جہا دا ورصحائیہ کی ذمہی ترمبیت کوامک بار پھر مدف بنانے ہو ئے رقمطاز میں "عثان عن وحد قتل اور على حيرر" كى خلانت كے ساتھ اسلام تا ريخ کا ایک نیا مور شروع مونا ہے ، اب تک مسلمان عربوں کی تلوارسیاسی بالادسنی اوراقتادی مناخ کے لئے مرف غیرسٹول پر می انٹی تنی ، اب اس مقعد کے لئے وہ خودباہم دست وگرمیاں ہوگئے سے واسٹنی کی راہ پر چلنے کے لیے ان کی دمن ترمیت می ننبی بوئ عی .... به ندکوره دولول اقتباسات سے برام

والمخاطئ ومينة ومينة بيدكهين خدائكودة وسول اكرتم امي وعوت وتبلية اورطابت كار سے در تو اللہ ای فطوت می اور ان واستعلب کرسکے اور در اسینے بیکس سالہ دور بنوت مي المناكي ذين ترديت مي فرلمسك و جبكه بر العياف ب ندمورخ اس بات كالمعتر جه که سرود کا مناس نے مذمرف بر کرم مار کوائم ک اعلی تربن صریک ذہا تربت بی فرانی بگران کی فطات کو بجس منقلب و قرفی فرانے موسے انحیں زہر وورع کا عادى دحفت والمانت كابكرنيراً يثاروقها لما ورخوف ضراكا خرحربى بسنا ديار چانچ آس معا شره کائپرفرد اسین ایمان وعقیده را عال دا خلاق رتزبیت و تهذیب دنغس کی آراشگی ،سیرت کی جندی اور کمال واعتدال میں رسول المتر صلى المتعطير وسلم كالبيك مستقل معجزه تعار رسول الشمل الشعليه وسلم في أن كوامسلام كے قالب ميں ايسا فعال ديا تھاكدان مين جم كے علاو كسى چڑمي بى اینے امنی سے ماثلت بانی نہیں تھی۔ رہ میلانات ورجحانات میں ، نہ وہ نبہت وطرز فکر ی ، شغوامشات میں .... ( ناظرین یہاں پرونسیرموصوف کی خکورہ خط کشیدہ عبارت كو دوباره برهن كي زحمت فرمائيس) .... غرصنيكه ... - بير حضرات دين ودنيا ی جامعیت کانون کول ننطیمی بران کی ذمنی تربیت اورفطرت کی نصعید ادتقاح كا عى متيم تعاكران حفرات في رسول النّد على النّد عليه وسلم كے روبرو ابنے جھيے تصورول کا قرارکیا اور اگرکس گناه میں مبتلا مو گئے تو اپنے جمول کوحدود اور مزاؤل کے لئے میش کردیا۔ شراب کی حرمت کا نزول ہوا ہے تو چلکے ہوئے مام بتبلیوں برتھ، اللہ کا مکم ، ان کے بھر کتے مورئے مگر، آ دودہ لبول اورشراب

اله انسانی دینا پرمسلانوں کے عروج وزوال کا انز از حفرت مفکرا سلام مولاناسید الجالحسن علی ندوی مرفلہ العالی ص ۱۸ ۱۰

محبالول كدوديان عائل موكيا بميركياتها بانتوكويمت وبمى كدا ويركوا بعيمكه لبول کی تمناغیں وہی خفک ہوگئیں ، شراب کے برتن توشدیے گئے اور شماری میں كمي كليون اورناليون مي بهر رمي تعلى - "كيا يررسولي انام" كي تعلير وترجعت اورات ک نظرکیرارا ڈکا فیمن نہ تھا کری سے خونخار و دستی ہوگ نیک مغس مقل براہ اورقانون اخلاق ورومانیات کے تاہے جوگئے ؟ خارت ومزاج کی تصعید مادتفان کا نام می ذمبی تربیت سے ربالغاظ دحجربیاتس با لمنی کیفیت وہیتت احدملکہ ماسسحہ كانام بدع جس سينفس مي الجه كامول كاشوق ادر برك كامول سع ضبط واجتناب كى قوت واسنعلا دبديه سرحاسة اوديركيفيت صحاب كرام کے اذبان وفلوب میں بررج اتم پیدا کردی گئی تھی لہذا اُسلام کے ابتدائی نیس سال تک وہ لوگ مسلما لوں کی زندگی برحا وی رہے حضول نے سم محصرت سلی النزعلیہ وسلم کے دامن تربیت ہیں برورٹ یائی تھی ادرصحبت نبوی کی انقلاب انگیزی اور سیمیا اثری کے با وجود برسها برس ان کی ذہنی و اخلا فی ترمیت کی تھی ، اُن کے دل ود ماغ اوران کی زندگی کے میرگوشے میں جابلیت اور اسلام كىكشكن توى طوربرختم مبوعكي تفى اورحرف اسلام باتى رە كىياتھا۔ وہ اسلا كاعلى تعوير تص ادران كاغيرومكومن المي ادرجيات اسلامي كامستندادرمعيا رى عبدتھا۔ عالم اسلام كمشبورترين عالم دين مولانا سيدا بوائحس على ندوى في

سلم انسانی دنباپرسلانوں کے عروج وزوال کا انزاز صنبت مفکر اسلام مولاناسید ابوانحسن علی ندوی مدظلہ العالی ص ۱۲۰ سا۱۱ سصاب کرام کی سیرت وکردا دے لیے ص ۱۱۰ تا ۱۲م کامطالعربی کیاجائے۔

سے سیرت سیدا حرشوری حلداول ۱۹-۱۹ طبع بارسوم مصنف حفرست مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی دامت برما نهم -

معایی کی ذہبی ترمیت کی نسبت حتی طورپر جو کی فرمایا ہے وہ بقول برو فیسر خورشد بدا ہو فارق مدا حب کیا محت معلمت آمیز عقیدت کے جوش میں جی ارتفام فرمایا ہے ، رہا سوال ان کے فرشنے اورمعصوم من الخطا ہستیاں نہ موسف کا تو یہ پروفیہ مما حب نے کوئی البنا علمی انکشاف نعبی کیا جس میں حبرت محدت ہوکہ نوکہ جو وہ سوسال سے بوری امست مسلمہ کا مسلک اور طرز علی بہی رہا ہے کہ انجا باللم کے ماسواکوئی شخص معصوم عن الخطار اورعصیان سے معممین و مامون نہیں موتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کی درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا مگر اس سے صحارت کے درنبہ و مقام اورعظمت پرکوئی حرف نہیں ہوتا کہ درنبہ و مقام اورعظمت کا رہا ہے۔

ایں مذعیب است کزس عیفلل خوابر اور در بودعیب چرشد مردم بع عیب کاست

(یہ کوئی ایساعیب نہیں ہے جس سے کوئی خوابی واقع بڑوگی اور اگرعیب ہے بھی توکیا مراکہ ہے عیب انسان کھاں ہے)

دراص صحابہ کی ذہنی تربیت پر انسکال وارد کونے سے بیٹیر ایک کمے مہ بھی موچنا چا ہے تھا کہ اس اعترامن کا درخت دامن ذات نبوی سے منسلک مع مطر موجنا چا ہے تھا کہ اس اعترامن کا درخت میں درشتہ قریب کا دامن ادرجی میں درشتہ قریب کا

تاج سب انسان کیساں نہیں برتے اسس سے سب صحابہ بھی کیسا ں نہ تھے۔

(باقى آئندە)

### الأكلا

# مخدوم سيخ عالا فاوقى سيدي

جناب اقبال صابر دبيرج اسكالرشعبة تاريخ مسلم يينيوستى على كماه

دسویں مدی ہجری (سولہویں مدی عیسوی) ہندوستان کے قرون وسطیٰ کی تا ہے کے میں سیاسی، غربی اورساجی نقط نظرسے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ زبرد ست سیاسی شہدیلیوں کے سیاتھ سیاتھ اسس عہد میں متعدد ایسی تحر کیجیں منظہ رعام پر آئیں جن کا مہندوستان کے مذہبی اورساجی حالاست۔ سے

صوفیائے صافی کے اسی باکیزہ گروہ میں حنرت مخدوم شیخ عبدالاحدصاحب فارد قی مرمنہ میں رحمنہ اللہ علیہ بھی روز روشن کی طرح تاباں و درخشال نظراتے ہوئی سرمنہ می درخشال نظرات کے اکابر صوفیا میں مہوتا ہے نیز آپ کی زات گرائی شریعت و طراقیت کا خواصبورت احتراج اور علوم ظامرہ و بالحنہ کا حسین سنگم تھی۔ شریعت و طراقیت کا خواصبورت احتراج اور علوم ظامرہ و بالحنہ کا حسین سنگم تھی۔

۱۔ اس دورک اہم خربی توکوں میں الا تعجیب کی مہروی تحریک اور ما برید انسان کی روشنہ تحریک خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ اگر چران تحریک بیا نے مستقبل برکوئ الر منظالی اللہ کا بیٹ اپنے عہد میں ان دونوں تحریک کا بڑا نور وشور تھا۔

الد خاص کو سلسلہ قادر یہ ، نقشبند یہ اور شطا ریہ کو اسی دور میں ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ ان سلاسل کے تمام اکا برمشائخ اسی ذمانے میں مندوستان تشریف فروغ حاصل ہوا۔ ان سلاسل کے تمام اکا برمشائخ اسی ذمانے میں مندوستان تشریف لائے بینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

الدے بینی سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد۔

آپ مالم اسلای کیمنیم فرندا ورگیا دموس صدی بجری کی نامور شخصیت حنرت سیخ بدرالدین احمد فاروتی سرمندی العروث برمجددالف ثانی همک والد مامد تھے۔

محدوم عبدالا مد کے بجین کے حالات کتابوں بی نیحرینیں ہیں اسکن ماصر تذکروں کے مطالعہ سے معلوم موتا ہے کہ آپ کی پیدائش کی ہے۔ مطابقہ سے معلوم موتا ہے کہ آپ کی پیدائش کی ہے۔ مطابق الاستان الاستان خاروتی تھے اور آپ کا آبائی سلسلہ اکبیال واسطول سے خلیفہ دوم حضرت سیدناع فارق عظم رحین الافار قالم عظم الکینی واسطول سے خلیفہ دوم حضرت سیدناع فارق عظم رحین المحالی اللہ عضرت سیدناع فارق علم اللہ علی المراد کا شمار اپنے عہد کے مشائح میں مہوتا تھا۔ آپ کے والد شیخ ذین العابدین مہایت می پاکیزہ صفت اور میں مہوتا تھا۔ آپ کے والد شیخ ذین العابدین مہایت می پاکیزہ صفت اور

ا۔ اگرچکس بھی ماعفرتذکرے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش درج نہیں ہے،گرمیسی م کاتعین اس محاظ سے موتلہے کہ آپ کا انتقال کننام میں اتنی سال کی عمیر ہوااس لئے رہی سے نہ پدائش میچے معلوم ہوتاہے۔

مر سب کے آبار وا مدادی تفقیل اس طرح ہے:

عبدالاحد فادونى سرمندى بن دبن العابدين بن عبدالحى بن شيخ محدين جليب النون الم دفيع الدين بن لفيرالدين بن سيمان بن يوسف بن اسحاف بن عبدالشوبن شعبب بن احج بن يوسف بن فرخ شاه كالمى بن لفيرالدين بن عرب سيمان بن مسعود بن عبدالتوالواعظال خ من عبدالتوالواعظ الاكربن الوالفي بن اسحاق بن ابراهيم بن ناحر بن عبدالتوريم بن مسيدنا عرفاد و في اعظم دينى التوعن بن الخطاب -

الاحظرمد زبرة المقامات ، مستفرخ اج محدمانتم لنول نبور المبياع مستعمر اور دوهمة القيوميد - تصنيف خاج كماك العربين محياصاك المعاد تعجداز كابود

E WILL

مام والمایزدگ تھے۔

منت مندم كا نمام مغوليت مرسندس مي گزرا اوروي أن كى استدائ منع بوق مب سے پہلے آپ نے قرآن کوم حفظ کیا اور پیرددس حدیث کی منزلوں يع المراعد على اسلامي كامطالع فروع كميا . حسول علم كاسلسل ابعي جادي بي تعا كتب كوهم باطن كاشوق دامن كرموا - چناني اس دوق كى كميل ك فاطرآب مرشد كالم أى الماش من كل بيسه اوركشال كشال حفرت سينع عبدالقدوس كلكومي ك خدمت من جا يستخير به وه زمان تها جب شالى سنديس شيخ عبدالقدوس كالموطى بول دیا تھا۔ معذرت مشیخ کی خدمت میں آکر آپ سے ان کے دست حق برست ربعت ہونے کی خوامِش ظامرکی لیکن صرت پینے نے *یہ کہ کربیت کر*ہے سے النکار كردياكم واليس أكظم ظامرى كي مميل كووا وراس سے فراغت كے بعد بعيت ہونے کی فومن سے آ و۔" صرت شیخ نے بہی کہا کہ درولیش ہے علم اسی طرح ہے جیے بہترین کھاٹا ہومگراس ہیں نک نہ ہو۔ صرت شیخ کے ان کلیات کوشن کر مخدوم عبداللمدين .... ان سے عرض كيا كر يونكه آپ صعيف العمرين اور بران سالی کے سبب کانی کرورمو گے ہی اس لئے مجھ مخف ہے کہ جب معولِ علم سے فارغ موکویں دوبارہ بہاں آول تو آ یہ اسس دنیا کے فانی سے رحلت نہ فرملیکے مول دسٹین عبدالقدوس سے حفرست مندم كى اس بات كے جواب ميں فرماياكه اسى صورت ميں ميرے صاحبرادے شیخ دکن الدین کے باتھوں پر بیعت کر لیٹ لیکن پہلے علم ظُل ا ہرکی

نبرة المقامات معلى .

٢- المانظرم والمعارفين رمصنف فرحين ، لكفنو ٢١٨٤٦ - صهري

آب عالم اسلای کے علیم فرزندا ورگیا دموی صدی ہجری کی نامور خصیدی صرت سینے بدرالدین احرفاروتی سرمندی العودت برمجددالعث ثانی اللہ والد نامد شخصہ

فدوم عبدالا مدے بجین کے حالات کتابوں بن تحریب ہیں دیکی اسکور ما اور اسکور میں اسکور ما اور اسکار کے مطابع سے معلوم موتا ہے کہ آپ کی پیدائش میں اور اسکار اسٹانا کا روتی تھے مطابق الانتخاب کے آس سرمند (بنجاب) میں موئی ہے آپ نسب فاروتی تھے اور آپ کا آبائی سلسلہ اکبیال واسطول سے خلیفہ دوم صفرت سیزناع فاوق الم رمنی المستد میں موتا تھا۔ آپ کے آبار واجدا دکا شمار ا بنے عہدے مشائع میں موتا تھا۔ آپ کے والد شیخ ذین العا بدین مہایت می یاکیزہ صفت اور میں موتا تھا۔ آپ کے والد شیخ ذین العا بدین مہایت می یاکیزہ صفت اور

ا۔ اگرچکس بھی ماعفرتذکرے ہیں آپ کی ٹاریخ پیدائش درج نہیں ہے پھوسٹی اس کی میں ہے پھوسٹی میں اس کی عمر میں ہوااس کا تعین اس لحاظ سے موتلہے کہ آپ کا انتقال کننارہ میں اس کی مال کی عمر میں ہوااس لئے میں سسنہ پدائش میمے معلوم ہوتا ہے۔

۲- سب کے آبار وا مداد کی تفصیل اس طرح ہے:

عبدالاحد فارونی سرمندی بین دین العابدین بن عبدالحی بن بنج محدین جیب الدن الم دفیع الدین بن نفیرالدین بن سیمان بن یوسف بن اسحاف بن عبدالعدین شعب بن احج بن یوسف بن فرخ شاه کا بلی بن نفیرالدین بن محرب سیمان بن مسعود بن عبدالتدالواعظالامخ بن عبدالتدالواعظ الاکرین الوانفخ بن اسحاق بن ابراہیم بن ناحربن عبدالتدرم بن سیدنا عرفار وق اعظم رصی الترعنہ بن الخلاب ۔

الموظهم أزبرة المقامات ، مصنغ خواج نحدمانتم کننی کا پیود <u>۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ ۸۵</u> اور روحنهٔ القیومیه ر تصنیف خواج کمال الدین محما حسان اردوزجهاز للهور ۱۳۳۵ میر ۱۲۹ میر ۱۲۹

ما من طال زنگ تے

منت معدم كا فعان المغوليت مرمندس مي مخزرا اوروبي أن كى استدائي تعیم وقد رسب سے پہلے آپ نے قرآن کوم حفظ کیا اور پیرودس حدیث کی منزلوں مع والمرفقات علم اسلام كامطالع فترع كمياً وصول علم كاسلسل ابعي جاري بي تما رة بكوالم باطن كاشوق وامن كرموا - چنانج اسين اس ذوق كى كميل ك فاطرآب مرت ديول كى الماش مين كل يوسع اوركشال كشال معزت شيخ عبدالقدوس كلكومي ى فدمت بى جايسىغ لى يدوه زمان تهاجب شالى منديس شيخ عبدالقدوس كالمولى بول موا تھا۔ معنرت شیخ کی فدمت میں آگر آپ ہے ان کے دست حق رست ربعت ہونے کی خواہش فاہرک لیکن حضرت خیخ نے یہ کہ کربیت کرہے سے انکار كردياكة واليس أكرعلم ظامري كي كميل كووا وراس سے فراضت كے بعد بعيت ہونے کی غومن سے آئے۔ صرت شیخ نے یہ بھی کہا کہ ورولیش ہے علم اسی طرح ہ جیے مبترین کھانا ہومگراس ہیں نمک نہ ہو۔ صربت شیخ کے ان کلیات کوشن کر مندوم عبداللمد ين ان سے عرض كيا كر يونكم آب صعيف العمرين اور بران سالی کے سبب کانی کرورمو گئے ہی اس لئے مجھ مخف ہے کہ جب حسول علم سے فارغ موکریں دوبارہ بہاں آوں تو آب اسس منيائے فانى سے روات نه فرما چكے بول رسنيخ عبدالقدوس سے حضرت منعم كاس بات محجاب مين فرماياكه السي صورت مي مير صعاحزاد شیخ رکن الدین کے باتھوں پر بیت کر لیٹ لیکن پہلے علم کھا ہرکی

زيرة المقامات صلك

ار الاحظم الوار العارفين رمعنف فرحسين ، لكفنو ٢٤٨١ع \_ صهريم.

مكيل كود-

### ١- زيدة المقامات - صرف

[بهان به بات قابل کرمے کرصوفیا رکوام کے نزدیک علم ظاہری مینی دبنی علوم کی تکمیل شرط ادلین ہوتی تقی اوراس کے بغیروہ روحا مینت کی منزل میں قدم نہیں کھے تھے ؟

۱- نقشبندی مجددی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کر محدت بینے عبلالقدوس کھو ہی نے اپنے صاحبزادے بینے رکن الدین سے یہ وصیت کردی تھی کہ دیب مولانا عبدالا حد مرمندی تشریف لائیں تو ان کو اپنا مرد کر لینا۔ دیکھے نبرة المقامات صلاف اور روضة القوم مرم 19 ۔

سار زبرة المقامات منه (خواج بالشمكشي نے خلافت نام بوری تغییل سے درج كيله ہے) اور دكھيں تاريخ مشائخ بېشت ،معىنغ بروفىيۇلين احداثها مئ علىدا ول، دلمي و 194ع صلاح

س ملا خطر موصرت مجد دالف تاني مصنفه شاه ذوارسين ، کراچي هي واء من .

زارد تروقت درس وتدرليس اصعبادت ودياضت مي گزرتا تغار

حن می معدم بعبدالا معدفاروتی محتبات دین کی فاطر سروسیا حت اور سونیا کے عظام وطلائے کوام سے ملاقات کی غرض سے سفر کر سفے کا بڑا شوق ما ابنیا آپ سے اس مقصد کے لیے دور ونز دیک کے متعدد سفر کئے اور زرگانی وین کی خدمت میں حاجز بہرے ۔ سب سے پہلے آپ بنجاب کے شہر دمتاس تنزلف کے گئے اور دبال کے علا رومو نیار سے ملاقاتیں کیں جن میں شیخ البراد نام کے ایک معربزرگ فاص طور پر قابل ذکر میں ۔ حضرت می دم من من من کی فدمت میں رہ کرمون کی تعلیم ما مل کی اور تصوف کے رمون ونکات بھے ۔ ان کی فدمت میں رہ کرمون کی تعلیم ما مل کی اور تصوف کے رمون ونکات بھے ۔ ان کی فدمت میں رہ کرمون می تا ہے ۔ روہتاس میں ہی آپ کی ملاقات شیخ خدم نو تا می نواس فرون کے در ویتا س میں ہی آپ کی ملاقات شیخ خدم نو تعدم کو و تعلیات دیں می میں نو تا ہے ۔ روہتاس میں ہی آپ کی ملاقات شیخ خدم نو تا می میں اور صاحب تعدم کی در اس میں میں می دور وحانی فیض حاصل کیا اور د مین علوم کا در س

من الاحداث برگال كى سير بھى كى اور و مإن كے اكابر علمار وسوفياركى فد ميں حا ضرم و سے ربنگال ميں آپ كى الاقات شيخ بربان نا مى ايك بزرگ سے موئی جنعوں سے اپنى زندگى كے زيادہ ترا وقات عبادت وريا صنت ميں گزا رہ

١- زمرة القامات صطل

٣- زيرة القامات صلا

بميل محف

سرمید واپس اکر صنرت می دوم عبد الاعتر معدل علم میں منہ می این اور عبد الاعتر معدل علم میں منہ اس اللہ علی علوم میں دسترس حاصل کرلی نیز سرمید میں جا ہے ہی مدر مدمد میں طلبار کو درس دینا سروع کر دیا یکمیل علم کے بعد آپ دوبارہ صفرت عبد الغدوس سے بیعت ہوئے کی غرض سے دوانہ عور نے مگر گنگوہ آکر معدلوم میدالغدوس سے بیعت ہی اور ال کے مطابق آپ کے بیٹے اور جانشین سے کی اور ال کے مطابق آپ کے بیٹے اور جانشین سٹیخ رکن الدین سے بیعت کی اور ال کے ملف مرمیدین میں داخل ہوگئے کے شیخ کرکن الدین نے آپ کو دوحانی تعلیم سے سرزاز کیا اور جبند یہ وقادر دیسلسلوں میں امازت وظلافت عطا فرمائی آور میں میں میں داخترام کے ساتھ سرمیند دوانہ کیا۔ سرمیند میں صفرت محدوم کا براے عزت واحترام کے ساتھ سرمیند دوانہ کیا۔ سرمیند میں صفرت محدوم کا

### ا- زيدة المقامات رميك

[بہاں یہ بات قابل جی کہ صوفیا مرکام کے نزدیک علم ظاہری نعنی دہنی علوم کی تکمیل شرط ادلین ہوتی تھی اوراس کے بغیروہ روحا مینت کی منزل میں قدم نہیں کھے تھے ؟

۲- نقشبندی مجددی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرت بینے عبدالقدوس کنگومی نے اپنے صاحبزادے بینے کوکن الدین سے یہ وصیت کردی تھی کہ جب مولانا عبدالا حد مرم نہیں تو ان کو اپنا مرد کرلینا۔ دیکھے نبدة المقامات صلاف اور روضة القیومیہ صلاف۔ اور روضة القیومیہ صلاف۔

۳۰ زبرة المقامات ملك (خواج باشم كننى في خلافت نام بورى تفسيل سع درج كيل در كي ادر كيمين تاريخ مشائخ چشت ،معنف بروف يرفي خلى احرف المامي علد اول، دلمي مام در المامي ملا اول، دلمي مام در المام در الم

سم ـ الم خطر موحفرت مجدد الف ثاني مصنفه شاه زوار حمين ، كراجي هـ الماء منه ـ

زیاده تمع**ت** درس وتدرلسیس اصعبادت وریاضت می*ن گز*رتا تھا۔

معرف معدالا مدفاروی کوتین دمین کی فاطر سیاحت اور سوفیا نے عظام وطائے کوام سے طاقات کی غرض سے سغر کر سف کا بڑا شوق مفالی ایک ایس مقصد کے لئے دور ونزدیک کے متعدد سغر کئے اور بزرگان دین کی خدمت میں حاصر موئے۔ سب سے پہلے آپ بنجاب کے شہر دوم اس تقریف نے مدمت میں حاصر موئے۔ سب سے پہلے آپ بنجاب کے شہر دوم اس تقریف نے کے اور وہاں کے علا رومو فیار سے ملاقاتیں کیں جن میں شیخ المہاد نام کے ایک معرف کی تعلیم حاصل کی اور تصوف کے دموند نکات بیکے۔ ان کی خدمت میں رہ کرمون کی تعلیم حاصل کی اور تصوف کے دموند نکات بیکے۔ دنہ قالمات سے بتہ جلتا ہے کوشنے المہداد کے دموند نکات بیکے۔ دنہ قالمات سے بتہ جلتا ہے کوشنے المہداد کے تصورت مخدوم کو جو تعلیات دیں ان میں ذکر المہی پرفاص زور دیا گیا ہے۔ دوم ساس میں ہی آپ کی ملاقات شیخ میرب نوشنے ہوئی جو ایک ممتا زعالم دین اور صاحب تقدی کرزگ تھے۔ موزت مخدوم کے ان سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا اور د مین علوم کا درس ساتے،

تخدوم عبالاصرصے بنگال کی سیرہمی کی اوروماں کے اکابرعلمار وصوفیا رکی فلہ بیں حا حرمہوئے ۔ بنگال بین آپ کی الماقات شیخ بربان نا می ایک بزرگ سے مہوئی جندوں نے اپنی زندگی کے زیارہ ترا وقات عبادت وریا صنت بیں گزا رہے

ا- زيرة القامات مظ

٧- زيرة المقامات صلا -

تعادر دندوشب ذکرالی می مشنول رہے تھے یشیع بربان نے آب سے بڑی شخصت اور من میں مشنول رہے تھے ہوں شخصت المراکیا اور مزید کچھ دن اپنے ساتھ قیام کو کہا می حضر مندم اس کی کھیل سے قامر رہے ۔

بھال سے والیس میں صربت مخدوم نے جون پور میں بھی قیام کیا اور دہال کے علام وصوفیار سے ملے ۔ آپ نے بہاں کے متاز درولیش سینے بہارا لدین جونہوں کے متاز درولیش سینے بہارا لدین جونہوں کے متاز درولیش سینے شرف طاقات اور دست ہوں حاصل کیا نیزان کی روحا نیت سے فیض یاب ہوئے سے اور دست ہوں حاصل کیا نیزان کی روحا نیت سے فیض یاب ہوئے سے

نبرة المقامات كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت مخدوم سفى لا ہودكا سفر بھى كيا تھا كين يہ سفراُن كى زندگى كے آخرى ايام ميں ہوا تھا كيونكم اسس

Enamuel Hagy, Subi Monamantin Bengal (article) Indo Iranica, vol III No. I July 1948, P. 19

س۔ سیرطی توام چنپوری کے تغمیل حالات کے لئے دیکیمیں رسفینۃ الاولیام ، تصیف دارا شکوہ ۔ (اردوترجہ) دیوبند مسلیم

الم زبرة المقامات ، مثلا :

ا - زيرة القامات صلا -

موقع برطفت مجدد العث تانی حجمی ان کے بمراہ تھے۔ لاہور میں مشاریخ اور علام دفت اور میں اندان کی خوب خوب صحبتیں رہیں ا

صنرت مخدوم اپنی زندگی کے آخری دور پس غالبا موسد اور اس باس ایک مرتب آگرہ بھی تشرلف لے گئے کیونکہ ان دنوں آ ہے۔
معاجرا دسے صغرت مجدد الف ثانی کا نی عرصہ سے وہاں قیام پذیر ہے۔
اپ کو ان کی فکر دامنگر ہوئی اور شفقت بدری ہیں آ پ آگرہ پہنچ گئے۔
کی دن وہاں قیام کے بعد صفرت مجدد کو اپنے ہمرا ہ لے کر سر مہندواہیں ہے۔
میری وی

معزت مخدوم شیخ عبد الاحدفاروفی سرمبندی کی شادی کا واقعہ بمی فاحدا دلجسپ ہے۔ اسلام کی تبلیغ واشاعت اور علوم اسلامی کے فروع

<sup>1-</sup> زيرة المقامات صور فنار

۱۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مجدد الف ٹانی مندوستان کے دار الخلافت آگرہ میں رہ کر الحادیوں ، دہر لوں ، را نفیبوں اور دیگر دشمنان اسلام کا علی سطح پر مقابلہ کر رہ سے تھے۔ حضرت مخدوم کے آگرہ تشریف لانے کے وقت وقت وقت المحدم کا اندازہ اس لحاظ سے ہوتا ہے جب آپ حضرت مجدد کے مراہ مرم بدلوٹ رہ تھے تو راست میں تفاقیسری الن کا عقد شیخ سلطان تعاقیسری کی صاحرا دی سے موا اور مجرست کے درست جدد کے بڑے بیٹے خواج عمرماد تی سیاموسے۔ اس سے اندازہ موتا ہے کر حضرت مخدوم موس میں اندازہ موتا ہے کر حضرت مخدوم موس کے آس پاس اندازہ موتا ہے کر حضرت مخدوم میں میں مقام کے آس پاس

١٠ زبرة المقامات ملكار

کی فوش سے ایک مرتبہ صرت مخدوم اٹا وہ (الربردائیں) کے نزدیک قعبہ سکندہ تشریف لیے گئے اور کی وصد وہاں قیام کرکے عبادت وریا صنت اور وعظ و انسیمت میں مشغول رہے ہاسی دوران آپ کی ملاقات ایک دیندار وہاکدائمن فاتون سے مہوئی جواسی قصبہ کی رہنے والی تصین ۔ یہ فاتون صرت محدوم کے افعان و کردار ، عادات و اطوار ، دین حمیت اور دومانی عظمت سے بہت متاثر تصین اور خود کو ان کے ارادت مندوں میں شار کرتی تھیں ۔ ایک روز منا فاتون نے حضرت مخدوم سے عوض کیا کہ وہ اپنی چوفی بہن کا جو کہ شریف النفس ، باکباز اور دین فاتون این کا ان میں کا اور کی تعین اور خوم سے عامل کی اور اس کے اور والیک نے دیا میں اس فاتون کی اس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوالیکن اور انسی اس فاتون کی اِس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوالیکن کا فی خور وخوص کے بعد آپ نے اِس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوالیکن کا فی خور وخوص کے بعد آپ نے اِس درخواست کو تبول کرنے میں کچھ تا مل ہوالیکن خاتون کی چھوٹی بہن سے شادی کو کی اُن

شادی کے بعد مجھ عصد سکندرہ میں مقیم رہ کر آب ابنی المدید کے ہمراہ سرنم والی آگئے اور درس و ندرلین میں مشغول ہوگئے ۔ کہا جا تا ہے کہ آپ کے درسہ میں کا فی تعداد میں مختلف علاقول طلب ارمع تقولات و منقولات کی تعلیم حاصل کرنے تھے نیز ان کی روحانی عظمت سے فیصنباب ہونے تھے۔ حضرت مخدوم کو قرآن وحدیث اور دگرفقی علوم میں برطولی حاصل تھا اور علمار محققین میں شار ہوتے سفے آپ آپ اینے عہد کے امام ابو حلیفہ سمجھ

اله زبرة المفامات ملكا ر

٧- طاحظهو مكتوبات ا مام ربائي - جددوم مكتوب عام ر

جاتے تھے اور آس عمد کے بیٹر علم رنے آپ کو اپنا استاد تیم کیا

حزت مخلوم اینے طالب علول کوتصوف کی تعلیم بھی بڑے ہوئے ہی مؤرد ہی خدوم اینے طالب علول کوتصوف کی تعوارف ابمعارف خاص فعدوں انکم اورشیخ شہاب الدین مہرور دی کی عوارف المعارف خاص طور سے شامل تھیں ہے جاجا تا ہے کہ آپ یہ دونوں کتابیں بڑے بہ جذب اورانسہاک کے ساتھ پڑھاتے تھے ۔ تصوف کے بادیک ترین مسائل کو اس طرح سمجاتے کہ آسائی سے ذمین نشین ہوجاتے ۔ درس دیتے وقت ایک سال سابندھ جاتا تھا ضوعہ جب آپ مسئلہ وحدت الوجود بیان فرماتے۔ ان کی عالمان عظمت اور درویشان کشش کا بیجہ تھا کہ طلباء اور مشائح وقت ایک میتاز صوفی منش انسان ، درویش صفت المیرا درمشائح وقت کے پیشوا اور می میں شریک ہوتے تھے ۔ دسویں صدی ہجری کے متاز صوفی منش انسان ، درویش صفت المیرا درمشائح وقت کے پیشوا اور می میت اور ان سے نصول کی علیم کے دورس میں شریک میت کے دوران سے نصول کی کا درس دیا تھائے۔

عبادت وریافنت ، درس وندرلین اورسیروسیاحت کے ساتھساتھ

ا- زيدة المقامات صلا اور دوصنة القيومم صلا -

۲۔ سنیخ میرک کے تفعیلی حالات کے لئے طبحظہ ہو: مآثر الامرار، ملاحظہ ہو: مآثر الامرار، علامت میں مصنعہ شاہ نواز خال ، کلکتہ سامیا ، صفاح ، صفاح ، صفاح ۔ نیزا خبار الاخیار صفاح ۔

س زملة المقامات مسلار

حفرت فادم صفاحت و تالیف کا مشغله بهی جاری رکھا گریرة المقامات میں اب کے دوعلی شام کا روی کا تذکرہ طبقا ہے جن میں رسالہ آسرارالت تشہد کری المرب کا تذکرہ طبقا ہے جن میں رسالہ آسرارالت تشہد کری المرب کا حامل ہے لیے یہ رسالہ بن کریم سرکار دوعالم مسلی الشد علیہ دیم کی مسفرمعراج سے متعلق ہے ، اس میں معراج البنی کے دینی اور روحان بس منظر پر روشنی ڈوائی کئی ہے نیزاس کی حقیقت وعظمت پر سیرما صل بحث کی کئی ہے ہر رسالہ عربی زبان میں مکھا گیا مقا اور بقول صاحب زبدة المقا مات اس کا آغاز اس طرح بونا ہے :

تهدن السواد التشبّت في معراج البني صلى الله عليه وسلم إناضة الله سبحان على يفصنه القلام وفضله العهم ما بوغ تقدا منظ المنظ لابا موالمفيص الحكيم ""

زبرة القامات كه مي مطابق اس رساله كا اختتام الله الفاظر بهوتا هے:

اشارة الى ان منتج معواجه حرالى البنى عليه الصلوة والسلام ومنه عي معواجه صلى الله عليه والم وسلم الى الله سبحانه وتعالى وتعظيم الا ترى ان عليه الصلوة و السلام اثنى على الله سبحانه في الابتلاء الصلوة و السلام اثنى على الله سبحانه في الابتلاء لفوله النجيات على الح والمومنون امروابالصلوة على عليه عليه عليه التحيات والتسليمات في منتها هيم "

ار زبرة المقاملة صلا .

۲۔ ایضاً مثلار

٣۔ اليفاً مسئل ر

این کرملا و آپ کی ایک او تعنیف کزالمقائق میمی خاص مشہورہے۔ مرتاب تعدید سے متعلق ہے احد بغول خواج باسم کسٹی مختلف روحانی مسال مرتاب تعدید میں التی ہے لئے الغرض حزت مخدوم کی جا تصنیفات ان کی مالمان عظمت نیز ملوم اسلامی میں ان کی مجری دلیسی و کمل عبور کا بہت م عالمان عظمت نیز ملوم اسلامی میں ان کی مجری دلیسی و کمل عبور کا بہت م

وی بی بی میدالاحد فارد تی سرمندی اپنے عہد کے بیشتر علماء وصوفیاء سے دوسا فی معلقات دیکھتے تھے۔ اس عہد کے ممثا زصو فی سنیخ جلال الدین تھا فیسری سے معلقات دیکھتے تھے۔ اس عہد کے ممثا زصو فی سنیخ جلال الدین تھا فیسری سے اکثر وسینتر تھا فیسرتشریف ہے جائے ، کئی کئی دن وہاں قیام کرتے اور ان کی محبتوں سے فیفیاب عمورتے سنیخ جلال الدین تھا فیسری کی محفل میں جی ایک مرتبہ حضرت محفورت محفود میں ملاقات اس دور کے ایک اور فامور درویش سنیخ کمال قا دری کیتھ کی سے مہوں جو قا دریہ سلسلے کے ممثاز مشارکے میں شمار مہوتے تھے۔ صفرت میں موسین کی فدمت میں موسین کی فدمت میں موسین کی مدمت میں موسین کے میان واقع ہے ، مانے تھے۔ اس طرح شیخ کمال می مدمت میں موسین کی خوار مرمنر دسٹر لین

١. زيرة المقامات مكال

اس کے علاوہ ایک مگرمطرت مجدد الف ثانی سے بھی اس دسالہ کا ذکوکیا ہے طاحظہ میر دسالہ تہلیلے رمصنفر محبر د الف ثانی ، کواچی صلیحہ کا م مسلم

۲- زيرة الفامات مسلك ر

۱۰ أيننا مسمل

لاتے اور صربت کے ما تو تیام فرائے نے الباد المقابات میں ہے کہ جب حدرت محددالعث تانی سی کی پیدائش ہوئی توشیع کمالی سربترمی ہی موجود تھے الدی تعدد میں موجود تھے الدی تعدد میں موجود تعدد ہوت محدد میں موجود تعدد ہوت محدد میں اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اس نوزائیدہ بچر (معرت محدث کو ان کی خدمت میں ہے گئے اور ان سے بچر کے حق میں وعا اور خدی توجہ کی دوخواست کی ۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب حال بزرگ شیخ عبالفن توجہ کی دوخواست کی ۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب حال بزرگ شیخ عبالفن تا کے ساتھ بھی حضرت محدود می طاقات اور تعلقات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بزرگ سون بت (بنجاب) کے رہنے والے تھے اور کشف وکرا مات میں بڑے مرش مرشور سے ۔ کہاجا تا ہے کہ حضرت محدود م کا فی عرصے سے ان بزرگ کی مشہور سے ۔ کہاجا تا ہے کہ حضرت محدود م کا فی عرصے سے ان بزرگ کی ذیارت و طاقات کے مقدد پر سربند میں دادد موسی دادد و طاقات کے مقدد پر سربند میں دادد موسی کو ایک موسی کی خدمت میں بوگئے ۔ جب آپ کوان بزرگ کی آ مدکی اطلاع ہوگئے ۔ جب آپ کوان بزرگ کی آ مدکی اطلاع ہوگئی تو فور آ ا ان کی خدمت ہوگئے ۔ جب آپ کوان بزرگ کی آ مدکی اطلاع ہوگئی تو فور آ ا ان کی خدمت ہوگئے ۔ جب آپ کوان بزرگ کی آ مدکی اطلاع ہوگئی تو فور آ ا ان کی خدمت ہوگئے ۔ جب آپ کوان بزرگ کی آ مدکی اطلاع ہوگئی تو فور آ ا ان کی خدمت

ا - زيدة المقامات صف نيزدومنة القيوميرمنسك

٧- زيرة المقامات مسكا

۳- ان کے طالات تغیبل سے کہیں دستیاب نہیں ہیں۔ زبدۃ المقامات سے صواتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک معرفر رک تھے اور ارمازیارہ ترجذب کے عالم میں رہتے تھے اور آبادی سے دورجعگوں میں زندگی گزادا کرتے تھے ۔ ایک برنبہ ان سے ایک ایسی کوامت مرز د ہوئی جس کے نیتج میں ایک شخص نے اپنا دم توڑ دیا۔ جب حضرت محلوم کو یہ خبرمعلوم ہوئی تو ان سے طف کا دم توڑ دیا۔ جب حضرت محلوم کو یہ خبرمعلوم ہوئی تو ان سے طف کا انفیاں بڑا شوق بیدا ہوا اور بالآخر انھیب ان بزرگ سے شرف ملاقات ماصل ہوا۔

بی حامز جسک الد برسد عزبت واحرام کے ساتھ انعیں اپنے گولائے۔
حضورت منده منہا بیت ہی سا دہ زندگی مبرکرتے ہے اور بڑے
مناعت پسند اعد معابرہ مثاکر واقع ہوئے ۔ شاگر دوں کی کڑت کے باوج د اپنا سا داکام خود ہی کرتے اور صرودت کی تام اسٹیار با زار سے دی ہے ۔ شاگر دوں کی کڑت سے خود ہی کے آتے ۔ کس سے بھی اپنا ذاتی کام نہیں یہتے ۔ زندگی کے آخی ایام میں صرت نووم زیا دہ ترم بہندیں ہی رہتے تھے اور خار دونا ذونا کی میں جاتے ۔ آپ کا بیشتر وقت طالب علموں کو درس دینے اور ذکر باری تعالیٰ میں گزرتا تھا۔ آپ کے صاحبزاد سے صرت مجد دالعن تانی جہم وقت تعالیٰ میں خدمت میں حافر د ہے ۔ آپ ان کو تصون کے ایم مسائل سے و شناس ایس کی خدمت میں حافر د ہے ۔ آپ ان کو تصون کے ایم مسائل سے و شناس اور دولائے ۔ آپ کے صاحبزاد میں حضرت محبد دالعن تانی حیم مسائل سے و شناس اور دولائی ان کو تصون کے ایم مسائل سے و شناس اور دولائی تعلیات سے مرفراذ کرتے ۔

سب کا انتقال اسی سلل کی عربی عار جادی الاول مختشم مطابق مرجوری و هوای بروزمنگل مرسندی جوای خواج محدماستم کشنسی سف زیدة المقامات بین یه رباعی تحریر کی سبے جو حضرت مخدوم کے وصال پرکسی نے کہی نئی ۔ اس سے آپ کا سسنہ دفات برا مربوقا ہے اور اس بات کا انداز و بھی جو تا ہے کہ اس وقت آپ الل علم ومعرفت بین کس قدر ومنزلت کی نظر سے و کیجے جائے نتھے۔

ار زعرة المقامات صفلت الورومنة القيومير مسهر يه

٢ زيرة المقامات صلاا \_

٣ العثا صالا

المر زبية المقامات مسكل اور روضة الفيومير صلي -

ای سیع که بود اعلم الدر برق مانش گرستر از ل را معدل چن سیع زماند بود در علم وعل تاریخ دمال او مجو سیع زمن

آپ اپنی خانداہ اور قیام گاہ سے شال مغرب کی جانب اپنے آبائی جردالد ثانی ہوئے ہے۔ آپ کا مقد آئے بھی مربع فلائن ہے اور حفرت مجددالد ثانی کے دوخت مبارک سے تعربی نفسہ میل کے فاصلہ بواق ہے۔ برکھلے آسان کے پنچے ہے اور اس برکس طرح کا مقرہ باگنبہ تعیر نہیں ہے۔ مزاد کے چادوں طرف تعربیا بانچ گز کے فاصلے سے دوفت اونی جہاد دیوادی ہو۔ جادوں جانب تبرستان ہے جس کے آثار آج بھی باتی ہیں۔ معزت مجددالف ثانی محمد کے موقع پر دور دور سے آنے والے مردور انی معلوم ہوتی ہے۔ بقول شاعر سے راد کے مزاد پر بھی کرت سے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مگر نہایت ہی برکشش اور نور انی معلوم ہوتی ہے۔ بقول شاعر سے والد سے جن کی منور ہے جوار مرم برائی والد سے جن کی منور ہے جوار مرم برائی کے دات سے جن کی منور ہے جوار مرم برائی ا

ار زبرة المقامات ملكل ر

٧- زبرة المقامات مشك نير دومنة العبوميه مهلا .

س ما حظریو گوامن مجوب ( مجوعه کلام نعت ومناقب از قامنی غلام مسابر قدیری سندملوی ) کلمهنو مهمای را می ایم میاب

سرت بی وم ادایگی سنت میں بڑے سخت و اقع ہوئے ہے اور چوٹی سنت بی آپ سے ترک نہیں ہوتی رکوئی باست جو کتاب وسنت ہی آپ سے ترک نہیں ہوتی رکوئی باست جو کتاب وسنت کے فلاف ہوتی اس پریقین نہ کرتے ا در اس کی تردیل میں ذرہ برابر بھی تامل نہ کرتے ۔ رمین سپن اور لباسس وغیرہ میں بھی شرعیت کا بورا خیال کرتے ، اور سننت نبوی پر

ار زیرة المقامات مسلا

۷۔ ظامنظر موکستوبات المع ربائی رطبدددم کمتوب ممامیر ۱۰ الفنا ۔ ملا اللہ کمتوب عالم

سمد زیرة المقامات مسالا ( درامسل به الف اظ شیخ عدالقدوسس محلیوی کے بیں)

=2-50

پیشنیه، صابریه اور قادریه سلاسل میں شیخ رکن الدین بن شیخ عبدالقدد کنگوری کے فلیفر مجاز ہونے کے ساتھ ساتھ حذرت مخدوم عبداللاحد سربندگی کواور مجی بہت سے روحانی سلسلوں میں اجازت وخلافت حاصل تھی۔ تعمیل اس طرح ہے :

سلسلہ فاروتیہ ۔۔۔ یہ آپ کانسبی سلسلہ ہے جوفلیفہ دوم سسید نا عرفاروق اعظم رہنی الٹرعنہ تک بیرخیتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنے والدسے فلافت کی نیمی ہے۔

سلسلہ سری سقطیہ ۔۔۔ بہمی کسی قدر آپ کا نسبی سلسلہ تھا۔ اس پس آپ کے سولہویں جدخواجہ سلیان بن مسعود نے حضرت میری مسقطی ج ظیفہ حضرت معروف کرخی دحسے خلافت بالی تھی ۔ حضرت مخدوم عبداللعث

كهين سطوين بجي اسف والدسے فلاخت ماصل يتى \_

ملی ای مارد دی بہائی۔ یہ بی کسی مدیک اپ کانبی ملسلہ تھا۔ بی ای اپ کے گیا دموی دادا معزت شبیب بن احد نے صرت سنبیخ بہار الدمین ذکر یا ملتانی جسے خلافت بائی تھی رحفزت مخدوم محمواس سلسلے ہی بھی است والدسنیخ ذین العابدین سے خلافت ملی تھی۔

منسلہ مہرور دبہ شہابہ ۔۔ بسلسلہ بھی کسی قدر تفاوت سے آپ کا نہی سنسلہ تھا۔ اس میں آپ کے بارہویں جدسٹینے احد بن یوسف نے نے مطرت مشیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی جسے فلافت بالی تھی۔ اس میں بھی آپ کو اپنے والدسے فلافت ملی۔

سنسانه سهر لادید و چشتی جلالیه \_\_ یهی ایک طرح سے آکی فاندانی مسلسله تعاراس بین آپ کے پانچویں جد معنرت امام رینع الدین بانی قلع مرمند فصرت مسید جلال الدین بخاری المعروف بر مخدوم جهانیا ل حسے خلافت بانی تعی حضرت عبدالاحدفاروتی کو اپنے والد بسے بی کی تھی ۔ اس سلسلے کی فلافت بھی حضرت عبدالاحدفاروتی کو اپنے والد سے بی کی تھی ۔

سلسلة قلندریہ \_\_\_اس سلسلے بیں آپ کوحفرت شیخ دکن المدین بن شیخ عبدالقددس گنگومی سے می خلافت صاصل تھی۔

اس كے علاوہ ان سلسلول ہيں بھی آپ كو اجازت دخلانت حاصل تھی -سلسلہ چشتیہ نظامیہ گلیسو درازیہ ، چشتیہ نظامیہ صندیہ ، قا دریہ حال لیہ ، سلسلہ كبرويہ حالیم اورسلسلہ مراری دغیریم ل-

ا۔ تفعیل کے لئے دیکھیں۔ جواہر میردیہ صفحات ۱۳۱۱–۱۳۳۰۔

علاده اذی حزت مخدوم کوملسله عالیه نعتبیدید سے بھی فیمیدید اور کا جُرااشیا ق تھا لیکن اس وقت مندوستان میں اس سلسلہ کا کوئی قابی وکر برزگ موجود ند موسله کا دور سے آپ کی برخوامش یا بر کمیل کون پرخ کو اور آپ اس سلسه در برید کے فیمی در براسته سے مستفیق ند برسکے کہا جا تا ہے کہ حضرت مخدوم ابنی اس آرز در کا کمیل کے لئے برابر دعا کرتے رہتے تھے جن معبر حضرت مخدوم ابنی اس آرز در کا کھیل کے لئے برابر دعا کرتے رہتے تھے جن معبر حضرت محدود الف تا فی رجو تھے فرزند کھے ۔ سب سے براسے صاحبرا دے سے شاہ وہر تھے ہوعلم طا ہر و با طن میں بڑا ملکہ رکھتے تھے اور العمر اس میں مزاملکہ رکھتے تھے اور العمر دیا طن میں بڑا ملکہ رکھتے تھے اور العمر دیا کہ معبود تھے ۔ الا کو بی علوم دینیے میں بڑی مہادت ماصل تھی اور یہ خوام ما تی بالند دہوکا سے نسبت رمعانی رکھتے تھے ۔ ایک مسعود کی کا انتقال اس وقت ہوا جب سے نسبت رمعانی رکھتے تھے ۔ ایک مسعود کی کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بارت قدمار کے بولے کے اس کے علاوہ حضرت مخدوم وہ اس کے علاوہ حضرت مخدوم کے اس کے علاوہ حضرت مخدوم کے دور اس کے علاوہ حضرت مخدوم کو کھیل

ندة المقامات صلا [ تاریخ تصوف کی مجمد متابول میں حزم کے نام کے ساتھ نقشبندی کا اضافہ ہے جو مقبقت کے مالکا فلان ہے ۔ ماحظمو: A. A. Rigvi Revivalist : فلاف ہے ۔ ماحظمو: Monementesin Northern India 1965 P. 202

٧- زبرة المقامات صلال .

٣ زبرة المقامات مسالا .

م. ذبرة المقامات صوب - اورجزات القدس معنظ في برمالدين من لامور الموارع مها کے صاحبی انگان میں شیخ خلام میر اور شیخ مودود کیمی تھے۔ یہ دونوں مجی علمار و من تھویں شائد ہوتے تھے۔ انومن آپ کے جد فرزنزان علمے دین اوراولیا معلید میں سے تھے۔ آپ نے این وفات سے قبل اپنی تمام روحانی دولست محربت مجد دالف ٹانی کوعطا فرمائی ہے۔ اورا بناسجا دہ نشین مقرد کیا ہے۔

ارزدان القراري المساملا عفرت مجددالف الن هود و بربزدگواداودا داید البی دوشین این دوشین این دوشین این دوشین البی دورا داید مسبب فردیت از بربرگواد خوادی مشهود بود بربزدگواداودا از و بربی کرمند به توی داشت و مبخوادی مشهود بود برست آمره بود به بهال حفرت مجدد کی وادشیخ کمال قادری کیمنی رصیب و نیز این درویش دا توفیق عبادت نا قله خصوصا ادای علوه نا فله مددی از برد وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کردرسلسلم بید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کردرسلسلم بید وی ست و بدر بزرگواد او این سعاد ت از شیخ خود کردرسلسلم بید وی ست و بدر برادرکن الدین بن حفرت شیخ عبدالقد وس گنگویی ماصل شده بود به طاحظ مورسال مبلاد و معاد " تصنیف حضر عبر افتانی ماصل شده بود به طاحظ مورسال مبلاد و معاد" تصنیف حضر عبر افتانی مسب

معزات العدمس منك

صرت مجدوالف ثانی ص<u>ص</u>ے ۔

سيرت معرت مجدد الف ثانى ، معنفه محدسعود احد كراجي المجاء والمسمه ناد بخ دعوت و بريميت رمعد چهادم ر معنفه مولانا سبر الوالحسن على ندوى - الكون مديمية مراجع

تبلیات ربانی بعصداول، تصنیف نیم احدفریدی ، لکعنو هموام مسر ر انبار الاخیار ، ار دو ترجم قسط پنجم مسكال - صرت فدوم کے فلفار میں آپ کے مساحبزادگان صرت کے شاہ تھے۔
اور صرت فیرد الف تانی سے علادہ سنے جمیل الدین کو نام بھی خرکرونی اور مدی میں میں میں اس کے مالات کہ بی بھی دستیاب شہری وہ اللہ اللہ میں میں اس کے مالات کہ بی بھی دستیاب شہری وہ اللہ اللہ میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملوا میں کے فاصل اور معاص دل صوفی تھے ۔

مر تقی حفرت مخدوم شیخ عبد الما معر فارد فی سرم بندی محکی شخصیت جو بندوم شاریخ میں ایک نایال جیٹیت رکھتی ہے۔ تاریخ کے ادران جب جب حفرت مجدد الف نائی رصح مالات و وا تعات سے مزین بہول کے حفرت مخدوم کا تذکرہ لازمی طور سے بوتا دہے گا۔ مکیم الامت شاع مشرق علامہ و اکر سرمحد اقبال سے میا خوب مہا

نہ تخت و تاج ہیں نے نشکروسیا ہ ہیں ہے جو بات مردِ قلمن در کی بارگا ہ ہیں ہے ( بال جرملِ)

ار زبرة المقامات صلا ر



### مع معری: ایران کاایک جدید ترکوشاعر ماکزناکره شریف قاسی بره ایرس نیرد بونیورش نیک د بی -ماکزناکره شریف قاسی بره ایرس نیرد بونیورش نیک د بی -

عيدتقريبًا سوسال سعايران مين يركششس ك كُنُّ بعدك شاعرى كوامك ناروپ دیاجائے کلاسیکی فارسی شاعری کی شکل وصورت بدی جائے اوراس عي جديدمضا بن ومطالب بيان كيه جائيں يبہت سعے اليے شعرا ايران ميں نظر آتے ہیں جنوں نے فارسی شاعری کونیا رنگ اورنی آسنگ عطا کرنے کے لیمائی ملامیتوں کو وقف محرو باتھا۔اس میں کمی کوئی شک نہیں کہ ایرانی شعراکی یہ کوشیش بارآور مولیں اور یماید شنخ البیے شعرانے فارسی شاعری کوایک نظام پرلگادیا -اس دورس نبیادی طور مرایران میں شعرا کے دوگروہ نظرا تے ہیں: ایک گروہ کاکہنا م كرجد رد مفامين ومطالب كوقديم شوى قالب سي بيان كياجا سكتاس اس ك يطلف فارسى شعراكا ا كميره اليساسع عبى كاخيال سبع كه جديد مطالب وهامين دیان کرنے کے لیے نیڈا ورجد پیشوی صینت وقالب لازی ہیں۔ نی الحال اس النائيا جاف كاموقع نهين اس كربا وجود يحقيقت سع كرقديم فارسى اسلوب طائية ورروش آج بعي **ايراني شعرا كے نمزد بك قابل اعتماد اورلېندىدە سەر نەمر**ف يا فاصوابي قديم فارسي روش مرآج بهي كاحرن بب ملك ايراني عوام مين بسي اس ك تقربيت وموديت إتى سعد بوشوا قدم فارسى شاعرى كاماليب ا ورطرزكوابنات بن الفائدة العالم المستعدد المعاما ما جع ليترطبك ال مح كلام

عيى مفاعن ولچسپ ُسنظ اوردلکش بجول -

رهی میختی مدیدایران ایک بسا بهی شاعرس مدیداسی فارسی شاعری می میختی مدیدای فارسی شاعری می می می می می می می می م کے طرز واسلوب کو ایسے دنکش اور جدیدافکا رسکه اظہار کا ذریعہ بنایا اور اسیقے میں میں ایرا ایک منفر دمقام بالیا۔

محد صن رنتی مِقری ۱۲۸۰ شمسی میں بدا بوار اس کا تعلق ایران کے ایک بااخر اور محرم خاندان سے تعالیے والکلم محرص خال موید خلوت اور دا داکانام معرائما لک فظام الدولہ تعاج قاچاری بادشتاه نامرالدین شاہ کے وزیر ستھے۔ اسی طرح مال کی طرف سے ان کانسب مزد احد خال شیرالسلطنت سے ملتا ہے۔

رتبی برس اسان تعیم استعلق برقرار دکھا۔ بدا یک فوبروا نسان تھے مین اخلاق سے متصف ۔ اسی فوبی کی وجہ سے ان کے بدائی بخواہ اور دوست تھے۔ برائی بی فوبی کی وجہ سے ان کے برائی بخواہ اور دوست تھے۔ اس بی بخواہ اور برد کرائی تعیم اور نی تعیم اور برد کی ان بھی سناتے موتی ادب دوست بھی تھے۔ ایرائی کوسلقی کے دلدادہ - صاحب ذوق شاعر برد سیتی اور نیا وار فوارت کے باہمی احترازے نے ان کی شاعری کونہایت دلکش آہنگ اور کے مطابح دی تھی ۔ ان دونوں فنون لطبقہ سے آشنائی کی وجہ سے مقری نے تران اور تھی میں اپنی طبیعت کے وہر کھائے اور خوان مشت وروز کوای کوئی وی ترانے نیلم کے وہ جوام میں بہت مقبول خسب میرائی دوام شب وروز کوای کی وی ترانے نیلم کے وہ جوام میں بہت مقبول بروسے کے۔

تقی تفضلی رخی محرّی کی شعر و شاعری سے والہانہ دلستگی کے بارسے میں اورشعرو نتاعری کے علاوہ کسی دوسری چ زسے دلچہی نہ رکھنے کے بارسے میں لکھتے ہیں : " نتا دروان رحی محرّی لنبت رشعروشا بڑی اجالت ھنری خود راحفظ کرد کہا ہن معی که رَقِی این کا این شعودشاخری بهیزد نگری کرداخت و آوجه نکرد و بدعبارت دیگرفقد کمرلود و نیرو همانی و در کا پیشس و شامی کامرف کردیم پنیرفقط شام نود دوشام از دنیارفت . درموژک به کشاریم اوامرکاما تی کرهی میزی داشت بریم چیزی آوانست دسسید "

تری می دان کا مع مدید شاعر به میس نے قدیم فارسی دوایات کو این شاعری میں برتا ہے۔ اس نے خوالین شاعری میں برتا ہے۔ اس نے خوالین قطع مفنویاں وغیرہ تکمیں اور فارسی سے ان روایتی شعری قامیں میں اپنے جدیدا ور تازہ مضامین کا الحہار کیا ہے اور اس طرح بہ تا بت کرنے کی کامیاب کوششش کی ہے کہ نئے اور تازہ مطالب وموشوعات کو بیان کرنے کیلئے مروری نہیں کہ ایک شاعر بنے اور اجنبی شعری قالیوں اور مہتوں کا استعال کرے۔

رتیم میری بنیا دی طور برا کی غزل گونتاع ہے۔ اسی وجہ سے اس نے فارسی تعدیم اسا تذہ غزل گونتاع ہے۔ اس کی غزلوں میں مولانا روم مسعد کی حافظ ما گریم اور کے میروی کی ہے۔ اس کی غزلوں میں مولانا روم مسعد کی حافظ ما گریم وظری وظری واضح فظراً تی ہے۔ رتبی میری نے ایران کے ان معروف غزل گونئو اکی غزلوں کے جواب میں غزلین می کھی ہیں۔ اس کے علاوہ دی ان معروف غزل گونئو اکی غزلوں کے جواب میں غزلین می کھی ہیں۔ اس کے علاوہ دی موری کی غزلیات کا یہ می ایک دلچسپ پہلو ہے کہ اس نے سب سندی کو نظرا نداز نہیں کیا میں کہ درخورا غذا سمجھاا ور سندوستانی فارسی شاعری کے ایک عظیم نمائند سے فیفنی فیاضی کی غزلیات بر توجہ دی اور منہ دستان کے اس مائٹ نازشاع کے اسلوب شاعری اور خیال یہ وادی کی میروی گی۔

رتی موری کا فیفی کی عزلیات کو درخوراعتنا سمحھنا 'اس کی میروی کرنا ا وراس کے کلام کو فراح عقیدت بیش کوناء اس بات کا تبوت ہے کہ سند وستانی فارسی شاعری کا اسلوب بیجیدہ معلق اورنسیتاً دوراز کارسپی لیکن اس کے باوجو داس میں ایسی خوبیاں فرور مقتمر بیب جو آرج بھی ایک معاصب زوق اورا بل فارکو اپنا گردیدہ نبالیتی میں ۔

میں جو آرج بھی ایک معاصب زوق اورا بل فارکو اپنا گردیدہ نبالیتی میں ۔

میں جو آرج بھی کی عزلیات کا مطالعہ کیھے آتہ یہ واضح ہوجا تاہے کہ وہ سعدی اور حافظہ

خاک خیراز کرم منزل میش است دامید قبلیم وم احب نظراست سروش از ما در ما مید و ماحب نظراست مروش از ما در می است بهتی می می می در در می گفت پرسوی دگراست

اسی صنی تین ایران سے ایک معاصر تنقیدنگارا و دیموف مصنف علی دشی سف ایک قابل ذکر واقع بریان کیا سہد علی دشی سف ایک مطاب و کی سرے کہ جب انھوں نے اپنی ایم کرتا ہے۔
انعمی از مافظ شاکٹے کی توکسی وقت رستی ایمی سید ان کی ملاقات بہوئی ۔ رستی نے اس کی کرت ہے گئا ہوئی ہوگی لیکن اسی سے سا تھ ساتھ ایہوں نے علی دشنی سے سعدی کے کرا کا فلکار کا اس قدر والہا نہ اور ڈوٹر ذکر کہا کہ طلی دشنی مجبور میر سے کہ وہ سعدی سے کلا) دافکار کا اس قدر والہا نہ اور ڈوٹر ذکر کہا کہ طلی دشنی مجبور میر سے کہ وہ سعدی سے کلا) بریمی نقشی از مافظ کی طرح ایک کتا ہے سیرق کم کریں ۔ رضی میری کی اسی ملاقات کا تیم علی دشنی کی سعدی سے ۔

مافظ کے بار سے میں رکھی آمیزی نے امکیشعوش ا قراد کیا ہے کہ ان سے کلام کی شری سوز دساز حافظ کے کلام کی دین ہے :۔

ارورم خواجهٔ شیرازی آیم رحقی بائی تا مؤستی وخورم سرایا آتشم ابحی عرض کیاجا چکاسید کرزی آحری شام بنددستانی فارسی شاعری کے اسلوب کومجی نظرانداز نہیں کیا۔ دہ نسینی کے کلا سے متا تربید فیصلی کے کلام کی عاشقا نہ گورنج ان کے کانوں نگر بی اورانها می مست کرد یا می اوران نی نداس با دسته می برا قرادگیا به که این با در این به که این با در این به کاری برا داخت به اگری از گران شاعری کارنگ برا داخت به دستانی فارسی شاعری کارنگ برا داخت به نگرون بال کی بیم یکی وقیق فکرا در بار یک بنی بین ان کے بعض اضعار می بیم نظراً قریم ملاحظ کی بیم بیشو:
ملاحظ کی بیم بیشو:

جمع خارت بیشدرا با بینوایان کانمیت خیخ نیز درده از آدای کلتن فام خاست ید بات بهرهال دم ن نشین رسی چاری کرتتی وری نے اسیف کلام کوسب سندی کے دائر سے میں بی محدود نہیں رکھا ۔ اس سے کلام بی اکرا دیفروائی تشییرات واستوارات دنراکیپ کی بحرمار نہیں ۔ اس کاکلام اسی وجہ سے کسی تمرح و تومیع سے بغرآسانی سے مسموس آ جا تا ہے ۔ اس کاکلام اسی وجہ سے کسی تمرح و تومیع سے بغرآسانی سے مسموس آ جا تا ہے ۔

رتیم میری کی خزلیات کی ایک بنیا دی خصوصیت ان میں المنائی کا اظہارہے۔
رتیم میری نے ایک معمن زندگی گذاری ۔ سب اس کے دوست تھے کوئی ۔ دشمن منہیں تھا۔ اس کی زندگی نامراد ایوں اور ناکامیوں کا مرقع بھی نہیں تھی ۔ اس سے بادجود اس کی فزلیات میں یاس والم نظراً تاہیدا ورمی عنقراس کی عزلیات کو قابل توجهی بنا ویتا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی ملبیت عم پرورسید ۔ اسی وجسد وہ جو کچھ تھلین کرتا ہے دہ بھی طم پرورسید اوراس میں عم کی کے نیز سہد ۔ اس میں شب کی سی ا دامی ہے : رسیم منون رنگ مثب والم کی خارد تھی میں ازائد داردنسبنی باخاط عم پرورم

اس کاعقیده تفاکراس کے کلام کی ثم آفریبی بطریصند اور سنند وا سے کواپی طرف توج کرتی ہے۔ وہ خودکوروشن دل افراد کی محفل کی تشمیع سیمستا ہیں۔ ریشیم ان ابل ول افراد کوگرماتی بھی ہیں اور ان کے دامن ول ہر اپنے سوزوگداز کا اثر مجی حجود تی ہے ت بچرد بیشی محفل روشن دلاں رہی رفیم ودار خونش بدلہا گذاشتیم المحاور کے متلف محلوں میں اپندا شعار بیسے والوں بران کا آئے۔
محسوس کیا ۔ لوگوں نے اس کے کلام کا تولیف کی ۔ اس دوئل سعداس نے یہ نیجہ
فکھا کو سوائے ما سدوں کے اور سب اس کے کلام کے قدر دان اور مامی ہیں :

آئی کیست کرمد ہوئی فر تھا تھی فیست جرحام دکیوں کہ براو خردہ نگریم
تھی ہوئی کا میاب زندگی گذار نے کے لیور شاعری او بی اور تمدنی میدان
میں اپنا نقش جانے کے لید حموات کے دن آبان ماہ کی چوتھی تاریخ کے ہماما کی
کورملت کر گئے ۔ رحمی موٹری کی غزلیات کو خاص طور برائے مجھی ایل ایران دلی پی

### حضرت مفتى صارحته الله عليه كاكردارا وركارناك

معروف صحافی ومضمون نگار محداظهر صدیقی نے اپنے تازہ مضمون میں مفرت مولانامفتی عبیق الرحمٰن صاحب عنمانی رحمۃ عبیبہ کی تمام اہم معموصیات بروشنی ڈالی ہے ۔ آب اس ماہ مئی میں مواج بنیس تاریخ مصوصیات بروشنی ڈالی ہے ۔ آب اس ماہ مئی میں مواج بنیس تاریخ مصوصیات بروشنی تاریخ و نیا ' مصوصیات بروشنی تاریخ و نیا ' مناز میں مار میں تاریخ و نیا تون مشرق اور کشمیر کے آن اخبارات میں ملاحظہ فرمائیں گے ۔

اس سکسلہمیں محداظہر صدیقی ہے آسکے بھی معلوماتی مفامین آنے کی توقع ہے ۔

آب كاعبدالرحن عتماني-

## منطق وفلسف ایک علمی وتحقیقی جائزه

### جناب نحدا طرحسين قاعى لبننوى

بہت سے سنجیدہ ،سین اور وسیع النظر فلاسفہ نے تحریری الریچ وں کے ذاہر می فلسفہ کا رد تکھا ،جن میں مرفرست جرمی کا مشہورفلسفی المیول کا نظر ہے اس فے سلم کلم عمری ایک معرکۃ الآراز صنیف "نعیدعفل محن" شائع کی، اس مناب سنے دنیا ہے فکر وفلسفہ میں بھیل مجا دی اور ڈاکٹر سرمحرا قبال کے الفاظ بن دوسنی خیالوں کے کانا مول کو خاک کا ڈھیرکر دیا ، بلک مغرب میں اس کتاب انہایت شاندار طرفقہ براستقبال کیا گیا اور کھنے والوں نے بیاں تک کہ دیا مدہ جرمان فرم کے لئے ضاکا عطیہ ہے۔

( تاميخ دعوت وعزيميت جلد جهادم صلاح)

کودیا جائے گا، اس سے قریب ساریون یونیوسٹی کے توگوں سے
پہرا الکذنڈر چہارم سے پوسات برس کے عصد میں چالیس فران اس معنوا کے شان کوائے کری فلسفہ کا پڑھنا پڑھا نا حام ہے، اس کے بعد المسلما میں ان توگوں نے اس معلوا کا ایک جلس منعقد کی جس نے اس معلوا کا ایک جلس منعقد کی جس نے اس معلوا کا ایک فران صادر کیا کہ یہ مقدس فلند تھے جلس ان توگوں کے فاسدا لعقیدہ ہونے کا فران صادر کیا کہ یہ مقدس فلند تھے جلس ان توگوں کے فاسدا لعقیدہ ہونے کا فران مان اور کی ایک ہوئے اس معنوا کا ایک ہوئے کا میں ہوتا رہی عالم ازلی ہے (۱) انسان کا سلسلہ کسی آدم معین تک منتی بہیں ہوتا رہی ففس جس کے ساتھ فنا ہوجاتا ہے (۵) فعالی زندا کو کو ان افتیار ماصل نہیں (د) فدا قابل فسنا اسٹیار کو ابدی نہیں کرسکتا۔

(ناریخ مکاتے اسلام جلددوم صای

منائع میں پادریوں کی ایک جلس بیرس میں معقد ہوئی جس نے یہ اطلان کیا کہ ارسطوک کتا ہوں کا پڑھنا بڑھا نا حوام ہے ، جنانچہ امودی ، ور وا دُد و فیشور کی کتا ہیں اس مجلس کے مکم سے جلادی گئیں لیکن جب اس مما لعت کا کوئی از منہ ہوا تو ہالا ہم میں ایک اور مجلس منعقد کی گئی جس نے ارسطوا ورامن مینا کی کتا بول کے متعلیٰ دوبارہ حربت کا فتوی شائع کیا ۔ اس المائل میں گریگزری نم کی کتا ہوں کے متعلیٰ دوبارہ حربت کا فتوی شائع کیا ۔ اس المائل میں گریگزری نم نے کم دیا کہ ء بی فلسفہ کی تعلیٰ بند کر دیا جائے ۔ شہنشاہ جشینین نے المائل میں ایک فربان کے فدامی فلسفہ کی تعلیٰ ممنوع قرار دی اور روم اسکند دیے اور این کے معاصر نے برنطین کے حکم سے نکال دیے گئے بھراریان میں شہنشاہ کے معاصر نے برنطین کے حکم سے نکال دیے گئے بھراریان میں جا کریناہ حاصل کی ۔ ایران کا بادشاہ خسرو ان سے ساتھ قدر و منز لت جا کریناہ حاصل کی ۔ ایران کا بادشاہ خسرو ان سے ساتھ قدر و منز لت

مد بیش آیا ودندگی بوگوشش کرتار باکد به دونول کسی طرح این وطن بیونیگی ما کند و فول کسی طرح این وطن بیونیگی ما کند و کام بیاب در بود. ( این دست دمیل)

معنی این بیشر و معربی برنانی فلسف آخری معلم می وفلسفی کتفانه معربی برنانی فلسف کتفانه معربی بونانی فلسف آخری معلم می محف اس بنا پرتسل کی ترام می معربی برنانی فلسف کی آخری معلم می محف اس بنا پرتسل کی ترام می دان مولئا که و در بید این می دان می می با برخسم و داند می با می با

(ابن رنشدمهسس)

فریدک دوم شہنشاہ برمی جس نے اپنے دود کومت میں فلسفہ کی کتابوں کا ترجہ نہایت کٹرت سے کرایا اس پرچا دول طرف سے مسلسل جلے مہوئے وہ چاہیں برس کی متواتر چرج سے برمرسکار رہا لیکن آخر کا راس کوشکست ہوئی اور جب دہ مرا تو پوپ انوسنٹ نے سسلی کے پادریوں سے سامنے تفریر کرتے ہوئی ابن فوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ زمین و آسمان کے لئے مسرت کی گھڑی ہے کہ بین فوشی ہے اور کہا کہ یہ زمین و آسمان کے لئے مسرت کی گھڑی ہے کہ بین جہاں جس طوفان بلامیں پھنس کھئے تھے اس سے یہی دنیا نے ہوئی مرتبہ نجات حاصل کی ہے۔ (ابن درشد صفح سے)

المنافقة المنافعة

بیده او نورسی س احتساب عقا کد کا ایک تکمه قا می گیا تھا ہی می ما ما کی اگیا تھا ہی می ما ما کر ابن مشد کے فلسفہ اور نجوم وانوں سے صراوت و نغرت کا افرائی ابنا تھا ہی ابنا تھا ہی ابنا نے بولونگ کا باشندہ سکوری ایسکولی ساستاری میں اس بنا پر نف جا دیا گیا گیا ہی کہ و و نجوم والی تھا اور ذہر ہب کے ملاف توگوں کو مجرا کا تا تھا، بہرس ولم افر فلسنی کو و میں جیات تک اس محکہ کی زوست محفوظ رہا گر اس کی اس کی بندم وست ہی محفوظ رہا گر اس کی اس کی مندم وست ہی محفوظ رہا گر اس کی اس کی دیا ہے اس کی لاش برق جند کردیا اور اس کی جلا دیا بجراس کی قصنیفات بڑ و بہد و کے موالی اوادی گئیں۔ را بن رف د ما سے ا

من ارد بلانے توبید دامیں قدیم فلسفہ کا بالکل ہی فاتمہ کردیا ہ کھڑ ہو آت معن اس بنا برکہ وہ فلسفی تھا ، بک بیرو ول اور عقامکر نے برونو کو بھی زندہ جلادیا محمن اس بنا برکہ وہ فلسفی تھا ، بک بیرو ول اور دیوز تنے اپنی کتا بول میں فلسفہ کی بری طلسدہ دیوز تدیم فلسفہ کی بری طلسدہ دیوز تدیم فلسفہ کی بری طلسدہ دیمیاں اڑا تی بس ۔

مولودیوں کی بلغار فلف دورسے خالفت کی بچاد کے خربی علاد فلف میں بہود کے خربی علاد فلف میں بہود کے خربی علاد فلف میں بہود کے خربی علاد خالف البو البا کی بڑے ذورسے خالفت کی بینا ہواجی نے فلس بیسا غوا وراسی ارانویل کی مرکردگی میں متکلین کا ایک گروہ بینا ہواجی نے فلس کا سخت مقابلہ کیا اور ابو موسی المن مینو نے المام غوالی کی کتاب تہانت الفلاسف شائع کی جس سے ابن دست کی گالفت مقدود تھی ۔ تہانت الفلاسف شائع کی جس سے ابن دست کی گالفت مقدود تھی ۔

انگستان کے فرانسیکن فرقہ کا قلسی راج میکی جو ابن دشد کے فیالات کو نقل کرتا اور اس کو دیگر دیا تھا۔ اس کا مشہود لیارجروم دی آپ میں کرتا اور اس کو دی اس مضمون کا فرمان حاصل کیا کہ راج بہترین اپنے طیدانہ خیالات اور سے و نسول بازی کی بنا پر تبدخانہ جیجہ یا جائے ، حا

راجه کی بروستگ قیدر با مجردوستون که سفارش کی بدولت ریا موکیبا-( ابن رشده هست )

(ابن دشده ۱۳۵۰)

تعمير

ببزدمنروری مسائل

معتولات لعد اس کے تمام کوشوں پر کمل بحث کرنے بور مناسب معلوم ہوتا کے سامنے پیشی کو سے سے بہلے چند منروری مسائل ناظرین کے سامنے پیشی کو سے میں جو منروری سو الوں کا جماب دینے والے الامعقولات کے بارے سے رہنوا کی کرنے والے میول ۔ بہتم ناظرین کو انشار الند ہی دبید ہے گا

450

کیونکہ اس میں نفتی اعتبار سے جدمنروں کا سو اوں کے جایات وے گئے ہیں۔
مناطقہ وفلا سفہ بھیکا اس کی نہیں کہ ان کومکا مطالعہ کومکا ارکہنا کی سا ہے۔
فلاسفہ کومکا رکہنا کیسا ہے
جید عظیم سے پیمایوں نے والے مفاسد انعیں جا بل ترین اور احق ترین اوکوں میں شامل کرتے جید کو گؤ و تو دوبات مواد کے خیال سے انعیں مکا رکہنا ہی دربت ہے ، جانچ حضرت مید دالف ثالی رحمۃ الشرطاتہ تحریر فرماتے ہیں :

" جیب بات بہہے کہ ایک گردہ ان احمقول کو کھا رکے لفنب
سے باد کرتا ہے اور حکمت کی طرف ان کو خسوب کرتا ہے،
ان فلاسف کے اکثر مسائل خصوصًا الہیات بیں ( حوکہ
مفلد اعلیٰ ہے) غلط ہیں اور کتاب وسنت کے مخالف،
مکا دکا ان کو لقب دینا جن کا سرمایہ جبل مرکب ہے، آخر
کس لحاظ سے ہے ، بال طنز و خراق کے طور پر بھوسکتاہے
یاجس طرح نا بینا کو بینا کہ دیا جا تا ہے ۔ آ

(نمترب عظر بنام مؤاج ابراهیم قبا دیانی) مولانا کیم محافتر صاحب مجاز بیعت حصرت مولانا ا برار امحق صاحب دا برگاء معقولیوں سے بارسے بیں کھھتے ہیں :

کے درکھ بیٹک یہی ہوگ ہو تون ہیں لیکن اپنی ہو تونی کا علم نہیں رکھتے ، اسی غیر شعوری حافت کے سبب یہ لوگ اپنے کو عقل کے زیاد ، دانشوروں کی جا حت اور مفکرین و فلا سعۃ کے لقب سے ہم شعب کے پہتے ہیں اور مفکرین و فلا سعۃ کے لقب سے ہم شعب کے پہتے ہیں الدوای تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر المین عقل کی بین الاقوامی تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر المین عقل کی بین الاقوامی تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر المین عقل کی بین الاقوامی تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر المین عقل کی بین الاقوامی تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر المین المین کے اللہ المین کے اللہ المین کے اللہ النہ کی بین الاقوامی تعرفی انجام بین اور کی جبر پر نظر اللہ کے اللہ کی بین اللہ ک

الكُفَّا مِنْ الْمُ الْمُعِلِّ الْمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِي اللهِ اللهُ اللهُ

## فلافت عباسيه اورمندوستان

مندوستان میں ۱۵ سالم عباسی دور خلافت کے غ وات و فتو حات اور ایم واقعات وحادثات ، عباسی امرار و حکام کے مکی ونٹری انتظامات ، عرب بینه کے درمیان گونا گوں تجارتی تعلقات ، بحربهره کے واقعت بحری امن وا مان کا بیام ، بندی علوم وفنون اور حلائے اسلامی ادر علوم وفنون اور حلائے اسلامی ادر علوم وفنون اور حلائے اسلام اور مبندی موالی و ممالک وغیرہ مشتقل عنوا نات برمنها بیت مفصل ومشند معلومات بیش کی گئی بین ۔ نئیر بہاں کے مسلمول اور غیر مسلمول کے علم اسلام سے حکمی و فکری اور تہذیبی و تمدنی روا لبلاکی تفلیلا علی اسلام سے حکمی و فکری اور تہذیبی و تمدنی روا لبلاکی تفلیلا

قیمت غیر محلہ بالیسن روپے مجد عمرہ ریگرین پیارسن روپے

ندوة المصنفيي ، اردوباذار جاعمىددلى

اعاال

برابراطلاعات کے بعد معے اندازہ سپنے کہ آب ہوگ سے بھینی سے معرت مفکر ملت نمبر کے منتظر بہونگے - اس کا کام برا بر تمیز کی سے متنب وروز جاری سید معن میرسے ایتمام اور نگرانی میں اب کے کان چھولاو معنفات کی کتابت مومکی ہیں ۔

(عميدالرحن عتماني)

MAD جاشي مبدهم مشك دلمدى . العقم والعلمار - اسال م كانكام المشرقيمست. ارخ صقىليد ، تاريخ لمت ملاجم اسلام كارعى نشام ، آيخ ادبيت ايوان ، آيخ على خديدًا ينج لمست عدوم سلاهين بهدا 4900 تذكره علامرفدين طاهرمحدث بيثنى ترجان است عبلد الث اسلام كانفام كوست دهي مديد لبذرترتيب مدين واي =1904 سیاسی علوات جاردوم بخلفلی راشدین اودالی بیث کام کے باہمی تعلقات مغات الفران بيم صدنياكثرا بخ لمت محتران بهالمين بنددة القالص ويوانعا كحا 21904 مغاه الغرائ وبتستم ملاطين مل كرزي جها نات أبط كوات جديد بإيالا وامى ساسي معلق حاركا 21900 صرت الريد مركارى خطوط في ه الله من دونا في ويتك زادى مصليمه عمات وكذات 1909 تفييلبري أردوباره ٢٩ - ٢٠ . حفرت الوكميص ين شكسسكارى خطوط £197 الم عُرَّالَى كا فلسفة مُرب واطلاق عورة وزوال كاللي لفام. تغييظهري اردوطداؤل برزامطهوان جانان كخطعط اسلام كندخ الرثيما 11171

مند المندى و المندى و المندى المندا و المندى المندى المندى و المن

مراه این مند منظهی اردومانی فتم بیمن نُرگرے . شاه ولی الله کی سبات کمتوبات اسلامی مبند کی خطت رفته .

اسلامی مبند کی خطت رفته .

امین این می این می می این می ا

سائه البيرة من تفييغري أدوه ما دراس كاروان هاي خلافت واستده الدينه وسان المستده الدينه وسان من المستده الدينه وسان المستريب والتركيب المبارا تسريع المستريب المستريب

PHONE: 262815

Subs. 40 Per Copy Rs. 3-50

#### BURHAN (Monthly)

1136, Urd<u>u Ba</u>zar, Jama Masjid, Delhi-110006.



إن الساس بروه جيز شامل ب ولك المي نانك بين بون مائيد ... بلكراس محى زياده إ





سنسكارا الكحل سے باك الازمى ئبنيادى عناصر، وطامنزاور قدرتى جَرِينى بوطول كانادر مركب

م كوكب سنكاراك صرورت بوتى ب

کردری اور نقایه سند میں ، معوك كى كمى يىن ،

برے وی ای اللہ یہ کے اید ہے ۔
 جراثیم کے اثرات سے مفوظ اسٹے کے لید ہے ۔

وزن کم ہونے پر،
 اضطراب اور تعنین میں وغیرہ۔

سنكارا واحدثانك براجب ميس يراوازمي

عناصر کے علاوہ تھے والمنزادر جیری بوٹیوں کی کنیر مقداريان جالى م ،جوآب كحسم كرقيى اورقاب،

﴿ حَكِرٌ عَضْلات اور فرايل كومفنبوط بناتي بن ، اس كے باوجودسنكارا بازاري دستياب تانكورين

صب سے کم قیمت ہے۔ مندکار اکوروزورہ کی عادت بناہے۔

ليارص عنان يرطري بشرخ اكل يرفنك برين دني يماني كاكردنر يربان الدوبانداري يم معمد

اِدُگارِضرِتْ مولانا مِفتى عنتيق الرِّمانَّةُ الْمُعَلِّى الْمِلْ عِنْمَانَّةً الْمُعْلِقِينَّةً الْمُعْلِقِين اِدْگارِضرِتْ مولانا مِفتى عنتيق الرِّمانِ عِنْمانَّةً

مرفع فين على على ويني كابنا

2 0 JUL 1987

بمران على صرت مؤلانا تحيم محمرر مات ين

مُرْتِبُ جیبل مہری ئديراعزازی قاصي اطهرمبارکوي

### مضرعانك المستفيث

والمام والمين الماكة والماكة والمام المقادي الفام - قافن مشريت كفادكام والمام و تعيدات اسسلام اوكي اقوام . سوسشارم كي بنيادى عقيقت . من الماس من الماس المام الفاق والمستر الفاق فيهم قرآن تائي لمت عضراول مي والمع مراط مستقيم والمحرزي الم 19 م تصع القرآن جلداول - دى الى - جديدين الاقرائ سياى معلوات معداول -مطم والمر تصعى القرآن طدودم - اسلام كاتتمادى نظام (طيع دوم بريقطي يع مزورى اصافات) سلان كاعود ع وزوال - ارتخ لمت عقد ودم م فلانت راست ده . سع الما المرابع المرابع المرابع المرابعة المرابع م 1945 عن الم الله الم الله الم القران ملدده م سلال كانطابِ في مرست (كالل) ما الما المام المام المام المام المام المام المن الموط ميمور وكوس الاي اور ارشل ميو. مع الما و المانون كالفرم ملت وسلان كاع وع وزوال وطبع دوم جس مي كرون فات كالفاذي أي اور متعدد الواب برهائ سيكتيس الغات القرآن جلدموم و معرت شاه كيم الشروطوي م ميم <u>المامة</u> ترجيان السُرَّع بددم - ارخ لمت مفرجها م اطلات بهائياً "اينخ لمت مقرنم اطلات عاسدادل موسم 19 ع ترون دسلی کے مسل نوں کا کی خدات دمکا شے اصلام کے شا ندار کا زاے دکال ) ارْغ نت محششم فلانت عباسيه دوم العسارُ. منها على المركز لمن وعد مغتم الريخ مقروم فرب تعلى الدوين قرآن - اسلام كالعام مساجد-ا شاعت اسلام ، يعن دنيايس اسلام كو كرى يلا-مله 192 على القرآن جلرجه ادم عرب ادراسام "ايخ لمت معربهم خلاف عماني واروثا. سط 143ء تاریخ اسلام پرایک طائران نظر فلسفه کیا ہے ؟ جدیدین الاتوای سیاس معلومات جلداؤل دجس کو ازمرو مرتب درمسيكرون فول كالضافكيا كياسي . كنابت حديث -م المان المان المان المرابع المان المربع المان ا



# 

| ر اشاره ۲   | شوال المكرم عبى الصمطابي ون موا | ملدوو        |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| <b>77</b> 3 | ונלעם                           | <br>1- نظرات |

ضاب عبدالرگوف صابسب ایم ک ۲۲۹

ما فط صلاح الدّین یوسف -ایر بیرالاعتصام - لامور سه۳ دبرسفیان اصلامی دبیری اسکالر شعبهٔ عربی ، علی گدخه سلم یینیدسی کمیکر ازنظر برنی

عبدالرؤف ايم١١٤ المالأ

۱۰ تالیخ اسسلام

۱۰ تالیخ اسسلام

۱۰ ملافت راشده بنی آمیته

۱۰ مولاناسعیداحداکبرآبادی مردم علی تبخر اعتدال اورهی آدستی کی مال شخصست

س - مبدالقادرالمازی - دیک ایم شاع ۵- مولانا شوکست علی

٧- "تائيخ جانگر"

عبدار على مثمانى برنط بيلتبرغ جمال بوس ميته سنت على منتقلود بل مصبحبوا كرد نتر كرم آن أردوا زار د بلي في شاك كيا-

## نظرات

فرة وادان نسا دات مِندوستان کی **ق**بی *زندگی کا ایک* لازمی عنصری چکے ہیں راب ككيس كيس كلى كوئى فساد برتماي قاس برزياده حراق جيس بوكى ريال اس برحراق مزورين ہے کہ امن جین کے اتنے جینے کیے گذیگے کیب سے سی واقعہ کی جروبیں آئی۔ مندوستانى سلمان خطرات كے سايرس زندگی گذارنے كے عادى بوليكے ہي، اس عي صراطيروه كذست مواليس بس كذررسي يني يورى ايك نسل، عان ومال ع الع مدوقت خطرات محاس ماحول ميديروان يرفع اوراب يرفريف دوسرى تسل کوسیرد کرے مار ہی ہے کہ کاندازن مرگی میں اسی ابندوصلگی کے ساتھ سینہ کریپوسا وتم السے بڑوگوں کا مشیوہ رہاہے۔ تا ایخ س م تست اسلامیہ براسیے کئی ال کے مرسط گذر میکی اوروه برمرصل سے طفریاب وقع مند تکی ہے۔ ہندوستان یں مکت اسلامی اپنی تمام ہے سروسا مانی کے با دج دا کھی اپنے حقیقی اسلامی ا ثا شه سے محروم بیس بولی ۔عزیمیت وَحق بیندی ا بثار وقربانی ، صبرو استقامت اس کا اتا تہ ہیں۔ای کیدولت اس مے صدیوں کاسفرطے کیا ہے۔ اور آج بھی لیے اله وجود کے ساتھ زندہ ہے ۔ رق مربط میداند اور مجوات کے مجد علاقوں میں حالیہ فرقد وارانہ فسادات نے رسالا می کو ایک بار مجرکوی آر مائٹ میں متبلاکر دیاہے۔ دیمفنان المبارک روز مربس حب کرسلما نول کی تمام توجہ نماز ، روزہ کی طرف مون میں ہے مادکا میم تکر ایک میں دو آدمیوں میں محولی مکوار کو ایک روز ہون میں دو آدمیوں میں محولی مکوار کو ایک روز سے منعاد کی یہ اگ میرکھ بہنے گئی میرکھ منہ روز اور اس کے مفاد کی یہ اگ میرکھ بہنے گئی میرکھ منہ را وراس کے مفاد کی یہ اگ میرکھ بہنے گئی میرکھ منہ را وراس کے مفاد کی یہ اگ میرکھ بہنے گئی میرکھ منہ را وراس کے مفاد کی یہ اگ میرکھ بہنے گئی میرکھ منہ را دراس کے مفاد کی ایم کی میرکھ منہ را دراس کے مفاد کی یہ اگرد میں دو اور ملیانہ میں ، آزاد مہندوستان کی ما دی کھی میں جا کھی میرود ، وہ اس کے سا منے ماند برط میں ۔

دی کے فیا دیں اگری، اوری ہلاک ہوے تو میر کھ کے فیا دیں ہلاک شدگا ن
کی تعداد ۱۲۵ ، سے بھی اور ہے۔ تا دم کورفیا دجا دی ہے۔ میانہ س افلیتی فرقہ پر
ی ، اے ،سی نے جو افسانیت سوز منطالم دھائے ہیں۔ یہ داستان بیان کرنے
کے لئے سعنکو و ن سقیات درکا رہیں۔ پی ۔ اے رسی نے لمیانہ کے اومیوں سے دراسی
محراب کے بعد جورو تکھ کھولے کونے والا انتقام لیا ہے ۔ اس نے جلیا توالا باغ کے بھراب کی بعد جوروتکھ کھولے کونے والا انتقام لیا ہے۔ اس نے جلیا توالا باغ کے فوق واق میں ہوا۔ اور برسب کچھ فیر ملکی دائے میں ہوا۔ اور برسب کچھ فیر ملکی دائے میں ہوا۔ اور برسب کچھ میران کی دائے میں ہورہا ہے۔ ملیا نہ کے بے شما دمردوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن ایک کی میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلا بن میرمن ملیا نہ کے فیا دی گئیا۔ اخباری اطلا عات سے معلوں دراستان الگ سیص

گولی کھا کرزخموں سے چور مہوجانے والادیک فوجواں کونیا کو یہ واستان منا نے کے لئے زندہ رہ گیا ۔۔۔۔ گنگ مہرا ورمنیڈن ندی۔ سے کئ بہ قانوں کے می تط کیے بن گئے ہ کیا قانون کے میا فیڈائل کا فولسے ، یہ قانوں کے می تط کیے بن گئے ہ کیا قانون کے محافظ اس طرح والی انتقا برام ترائے ہیں۔ طیانہ کی داستان - فرقربر ستی اور تستنب کی کھلی داستان ہے ۔ کا تومکرست یؤیی کو اسی براصرار کیوں ہے کہ پی ، اسٹ مسی کو تعینا کیا جائے۔

کیا مرکز سے سنٹرل دیزر و پولیس فورس اور ہار فحر سیکور فی قورس نہیں طلب کی جاسکتی تھی۔ یو، پی کے وزیرِ اعلیٰ ویر بہا درسنگھیں اگر وراسی بھی افلا فی جو اس سے ۔ اور وہ کسی سیاسی ضا بطہ کے یا بنہیں قوار استعفیٰ دیدینا جاسیے۔ اس فسادیہ قابہ پانے س ابنی ناکا می س فور اکستعفیٰ دیدینا جاسیے۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام سے میکارد قوار اکستعفیٰ دیدینا جاسیے۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام سے ریکارد قوار کا کہ مستقبل میں اعلیاً۔ یو، پی میں اندراکا کردس کی کورمت کے تا بوت میں انوی کیل بھی مطوب ک دی ہے۔

در بهادرسنگوکو دی بی بستگوکا تعاقب کرنے سے فرصت نہیں۔ وی بی بستگوکا تعاقب کرنے سے فرصت نہیں۔ وی بی بستگونا کا کھے بی بستگونا کا کہ محتوب ہوئے۔ اب وہ جہال کھے یو بی بیس جاتے ہیں۔ ویر بہا در سنگونان کا استقبال ہونے دیتے ہیں۔ نہیں کو ملب مرکز نی بی اور سنگوکومر من ابنی گذی بجانے کی فکر ہے لیکن میر گذی کتنے دن کی ہے۔ کیا مظلوموں بیراؤں اور تعمید میں کا قرب افرائے کی فکر ہے لیکن میر گز نہیں۔ قانون قدرت ہے۔ بہرا دمی کو اینے کے کی منز المحکمتی ہوگا۔ میر گز نہیں۔ قانون قدرت ہے۔ بہرا دمی کو اینے کے کی منز المحکمتی ہوگی۔

رتی اور مرفظ سی خیا وات سے سلیلے میں سب سے فلط روب مرکزی روست کا ہے۔ وفی کی معین ٹاک کے سیجے سفر دیندا ک اور نی ن کاکسل مد بدر دورهما دی تعلیم میند وستانی مکوست کان کا بچه بگال نهیں کی۔ ٠٠٠ اور فرقرير منو و مكا مكومت كو كمكا الله عقار مكوست إس بلني كم مقالم. ر در تهرسکی ـ و زمیرد ا هاندستر بوال سینگه د نی س تین دن تک اور میرایس بَسْسَ رِن مَک **وَقَى فَسَا وَاتْ بِرِمَا ۚ بُونِهِسِ يَا سَكِّے** رَجِب مِمَا لِهِ عِنْ اِلْ وَدُيرَا مطراه و كا تدمى في زام م وقتد ارسنها لى عنى تو توقع عنى كريد ملك كود كياس. منال اور تنم ک قیادت دیں کے لکین آن کے و در حکومت س ج کھے مور یا ے، مسعد کھوکر کون کہرسکتا ہے کہ لک کاستقبل ان مے و تقول سے مفوظ ہے منوبی سندس کا نگرنس کا صفایا سروجیکا ، سبکال اور آست م سے بھی کا نگریس ہے دخل میو مکی ماگریہی سٹی وروز رہیے تووہ دن دُورنہیں ، جب شمالی ہند کے مختلف صوبے مجی کیے بعد دیگرے ۔ کاکراس کے یا بھوسے نکلت مائینگے بها**ن** وبربهاددمسِنگه چیسه بادان دوسست، ا ودعاقبیت تا ۱۰ پرشی مکران موں ۔ وہاں کا گرسی یاری کے مستقبل کے اسے میں کیا توقع کی ماسکتی

م خورت تد در بین می ایم تویی معاملات س مسلر راجدگا ندهی تیکیمی کی طرف کے بیس ما تعین بیسی می ایم تویی معاملات می ما نایر ایم توی معاملات کی طرف کے بیس ما تعین ہے در ہے شکستوں کا سامنا کر نایر ایم بین مقروا رائی فنا دات کور و کھنے کا معاملہ مرفر رسست ہے۔ جو حکومت رعایا کے جان و مالی کی مفاظلت نہ کرسکے راسے حکومت کرنے کا کوئ افتیار نہیں ۔

فرقدمیست اورنٹرلپندطاقیں بھے۔ دایک بادئٹرٹ سے مجردہی ہیں۔ دومری ظرف سے کیوارا ورجہج دمیث لیندطا قسیں چی کی علامت وڈیر (ظم سے طر

کیا مرکز سے سنٹرل دیزر ویولیس فورس اوربار فورسکور کی فورس این نامی اگر این میں ملکت تھی۔ یو، پی کے وزیرِ اعلیٰ ویربہا درسنگوس اگر ذراسی بھی انعلاقی جرائت ہے ۔ اوروہ کسی سیاسی ضا بطہ کے یا بنہ سے ۔ اوروہ کسی سیاسی ضا بطہ کے یا بنہ سے توا کفیس، میر کھ کے اس بھیانک فساد پر قابو پانے س اینی ناکا می س فور اگا ستعفیٰ دید بنا جا ہے ۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام جھیلے ریکار و فور اگا ستعفیٰ دید بنا جا ہے۔ اس فساد نے مصرف یہ کمتمام جھیلے ریکار و قور اگا سے بی س اندراکانگر سے مکومت کے تور سی آخری کیل بھی کھونک دی ہے۔

در بهادرسنگه کو وی اپی سنگه کا تعاقب کرتے سے فرصت نہیں۔ وی بی سنگه کا تعاقب کرتے سے فرصت نہیں۔ وی بی سنگه کا بی سنگه کا تعاقب کو بی سے معتوب ہوسے ۔ اب وہ جہال کھے ۔ یو بی سنگه ، این حق کوئ کی وج سے معتوب ہوسے ۔ اب وہ جہال کھے ۔ یو بہا در سنگه کو مرحت اپنی اکن کو حال سرکر نے کی ا جازت دیتے ہیں۔ ویر بہا در سنگه کو صرحت اپنی گذی کی گنے دن کی ہے ۔ کیا منطلوم وی بیواؤں گذی بیانے کی فکر ہے لیکن یہ گذی کے گئے دن کی ہے ۔ کیا منطلوم وی بیواؤں اور تی بیان کی کا فرایت ہے۔ ہرا دمی کو اپنے کے کی سز العمکنی ہوگی ۔ ہرگز نہیں ۔ قانون قدرت ہے۔ ہرا دمی کو اپنے کے کی سز العمکنی ہوگی ۔

و ادمیر م سکفادات کے سلسے میں سب سے قلط روب مرکزی مكومت كا ہے۔ دكى كى عين ناك كے سيھے سف رينداگ اورون كاكيل كميلة ربيع اوربهارى خطيم بيند وسنانى مكومت أن كالمجه ميكارين كى . سرميدول اورفرقه يرستون كا مكدت كوكفلاجلني عقا مكوست اس بيلني عيمقاب يس تهين كي سكى - وزيردا فللمسطر بوطاسي خكود تى بين ثين دن ك اورمير كون كنلس دك تك فرقى ضادات برمًا بونهس إسكے رجب بما يسه نوج ال وزيراً مطار در کا ندهی نے زِ مام اقتد ارسنها لی تقی تو تو قع تقی که بیم طک کو ایک مقال اور تتم ک قیادت دای سے رکیلن آن کے و ور کومن س جو کھ مور یا ہے، م معدد محد کون کہرسکتا ہے کہ فک کاستعمل اُن سکے اِ تقول سِ معفوظ ہے بزی بندس کا گرنس کا صفایا سرحیکا ، بنگال اور آست م سے بھی کا نگریس بے دخل مومکی راکر یہی سٹی وروز رہے تووہ دن دور زنیس ، جب شمالی ہند کے مختلف صوبے مجی کیے بعد دیگرے ۔ کا گریس کے اس تھے سے سکتے ماسینگے بها وبربهاد رسين كم جيد نادان دوسست، اورعاقبت نا الدلش مكرال ہوں ۔ وہاں کا مگرسی باری کے متعقبل کے اسے میں کیا توقع کی ماسکتی

مور شقد دیدندوں میں کئی اہم قومی معاملات میں مسٹر داجی گا ندھی تیجیے کی طرف کئے ہیں گا تھیں ہے در ہے شکستدن کا سامنا کرنا پڑا جن میں فقر وارائی فنا دات کور و کنے کا معاملہ سرفہرست ہے۔ جو حکومت دعایا کے جان و مالی کی حفاظت نہ کرسکے جاسے حکومت کرنے کاکوئی اختیار نہیں -

قرقه برست اورمنر ببندها قبق مجد را یک باد خدت سے مجرد میں۔ دور مری طرف سسکولرا ورجم و دمیت ببندها قبیں جی کی علامت وزیر وظم مسطر داچو گاندهی این - کرور بطری این - چاده کا دصرت ای سب کرمطر این کا ندگی اندگی اور خرصت این سب کرمطر این کا ندگی اندگی اندگی این طرحت تو هگوست این مایل ، یا صلاحیت اور فرخ فرت ناس لوگول کو لین - اور خود فرف اور تبراندلیشت مشیروی سنن کیس - دو دری طرت بار فرای می سی کرل اور تم بودیت بین ملک می سی سر ایما در شد و الی ای خطر اک قو تو ل کا مقابله کل سید -

دیجها جلست تو پر فراد دارانه فدادات کی ا جا که سبب کا بیتم نیس بی ملکه است تو پر جاد اور فر قر وادانهٔ سرگرمیون کا منطقی بیتم بین بروت ته می میم برسون سے جا دی ہیں۔ جہاں کر رائیس دائیس جبی نظیمیں ہروت تربیح بر جار میں مصروف بین میرون - مہندو برخ اور وشوبهندو برت جبی نظیمیں ، برجا دمین مصروف بین سیاسل فضا کو مکد دینا دی ہوں ، دہاں سب کی میمکن ہے ۔

ضرورت تواکسس کی ہے کہ خری را جیگا تدعی الک کی تعمیر بند اور جہور دیت پرست قو توں کو یک جا کری، اور آفلیتوں کو فاص طور پر اپنے ساتھ لیں، تب ہی ان تو فناک تو توں کا کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
یعوقے ہے کہ منبدوشان کی تما) تعمیر نیز داوج ہوکی توش وزیر اظلم سطر راجو گا ندھی کا باتھ بطامیں ۔ ملک کی فلاح و بہدو اسی من مشمر ہے۔
بطامیں ۔ ملک کی فلاح و بہدود اسی میں مشمر ہے۔

ا ببالکوں کی اطلاع کے لئے میں بہ صروری مجھا ہوں کہ اُن مورخہ یہ جولائی کھالم ا ہے۔ بناب جمیل مہدی صاحب الدیلے واپنا مدیر آن دہاں کے ماہ و ون کے مطابع کے انظار میں کو نو کے سبت انظار کے کھوکر یہ اوڈریہ کھا جارہ اس میں کافی میں کو نو کے سبت بہلے می کافی ماہ میں کو نو کے سبت بہلے می کافی تا فیر ہو کی گئی ہو المحکم میں کافی تا المحکم میں کافی تا ہے۔ میں کافی تا ہے کہ کافی تا ہے کافی تا ہے کہ کافی

## مبدوة المصنفين كي نئي اورشاندار بيكش

# عمان دوالتورين

( ا**ذبولان**استید احداکبرا باوی) يردي تاب هي ارباب دوق كو مديق اكبر كوست شدمد أتنطارتعا بآب زيوركما بت وطباعت سي راسته وبرامسته وكر منظرعام برائي ب يشرع بي ابك طوبل مقدمدت أسايع ول كَ مَا يَنَ وَلِي كَي مَا يِنَ اور اس ير مققانه نقر وتبصره بيم - يحرك مّدنا مضرت عثمان سوئم خليفه رائتر ك دائى حالات وسوائ ، ا علاق و مكام فضائل ومكافم اوراوصات وكمالات عبدرتبوى اورعبتر عيني بها پیشظیم الشان دمینی خد مات، خرداینی خلافت کیمیدین نیایت امم اورختلف النوع كارنامه ا وريحه وفيتند ببدأ بيواس كه اسباب ف وجوه ونتنه كے زمانے كے وادث وواقعات اور شهادت ان سب باحث يول طبع او بحققا نظلاً كباكيا سي كوال حقيقت بالكل واضح بوعاتى يهاس شكنيس مرسكا كه اس وضوع برانسي كناب اردوز بان يس شائع نهيس في -قيمت: غيرمجلد بيالسيس روي -/42 مجلد یجامس رویے -/50

من الدي المستنفين أردوازارد الدارد

مندوستانی سیانی کی سیاسی کروٹوں کے تنقیدی در ست اویز اور تنقیعی در ست اویز افکاروعزائم افکاروعزائم معتف جیل ہدی

قیی اور بین الاقوامی ۱ در کمی سائل کادیک آئیز ماضی کے بس منظرین سنقیل کی جانب سینٹس رفست قیمت: مننگو روسیلے البجھی ایڈالارڈ راس بیٹلہ کیا ہیں جیس اوراستفادہ حمل کر

## خلافت عباسيه اوربران

## مان ایسلام خلافتِ راننده وبنی آمیه

قسط نمسیر (ازجاب عبدالرون صاحب ایم راسه)

له توال استداد ۱۲ مرد عل ازمولانا بدرمالم صاحب ميريل -

dit.

كم فلا فت ولكيت من الولان وفي عرايع ابن تطويق و ١٠٠٠ كا تسطوي وماتيد الكلام الكلام

روسید می می ای کا ایک بی مقیده ، کمسان عمل اور ایک بی دان کے مالی اور اِسکای مشغط میں گانا طری لیک ووسرے مصریر بریکا دیتے ، کان بریا گرافتانی ایک اس مشغط میں کان مالی والت المرواد کوئ ہے گی

قادون واربی استخت مزای یه تظیری کترانهال دوسین دیار بمری ماین الحیس دغیره سے انوزیس بین کابا به نقا دان فن کے نزدیک زیادہ بلندنیس الیس سے توخرالذکر

رمانتید تله گذشته منو) تبلیا تِ بحدد العن آنی کوکته باست آنین می مشموله ایانه الغماله الغماله الغماله الغماله الغماله الغماله الغماله المعنی المعنی

تعسيمت ١٩ يجرى س مكمل يولى سي من مصرت عرف كي شهاد مساع تعربيا ١١١ مال بعداويصفوت عردم كصوافى ماقات بردكرتصنيفات كالدك وانتقال كانقريبا متوسل بعدنسيا تحريس كير براي سبسيعكا مرشبل نعماني فرمات بي كم مصرت عريم کے زہدوتقشعن استحت مزالی اور ونت گری کانسبت سیکاوں روا تیس ندکوریں اور ب اور محالم كانسبت يرادمان وي الدم تعليواس كمتعل كان تمام روایتوں کا بی نہیں خیال کر تا چاہے وصلیتہ الا دلیاء ، ابن مساکر ، کنزالعمال ، یا حرکف دغیرہ یس ندکورہیں ۔ إن تصانیعت کی بہت سی رواتیس بالعم گری محفل کا باعث موتی تمسيكم على المعابى ديتے ہيں مجھ زيب داستان كے لئے "۔ درول بقول مولانا سيّد سلمان ندوی جُسبکی ز ماند کے حالات مدت کے بعظ بند کئے جانے ہیں تو بیطریقہ اختیار کیا جا آباہے کر مشیم کی بازاری افوا ہی گلمبند کر کی جاتی ہیں ،جن کے راوپوں کا نا) ونشال کی معلوم بنیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ وا تعات انتخاب كر كے جاتے ہيں ج قرائن اور قیاسات عصابق ہوتے ہیں معورے زمانہ کے بعدیم خوا فامت دیک کھیے تا ریخی ک بنجاتے ہیں ۔ ورفر ماینے کیاما ی سے عائی شخص می کھانا کھا کرا پنے جو توں سے باتھہ دِ مِينَا يِسْدَرُكُما ؟ يَرِ مِا نَيْكُرْصَرْت عُرْرَمْ رِيهِ إِنْ وصولِ نظافت كَ قطعًا مَنَا فَي عِ ملانون كابخ بخيراس ارفى معيقت سي كاكامهم اسلام كيمؤ زب اول معتر بلال به د بل (رملت مناهير كوال كمشرف باسلام محف كم بعد معرات صديق اكبرنسف (داخل اسلام ہونے كے دور) اپنے غلام نسطاس دوى كے عوض آن كے ظالم آ قا

اه ملاخط موسیرة نبری کی آولین کتا ہیں ، اوراکن کے مولفین ا زیروفیسرو ژوت محومک ویس ترج رپروفیسرنما را حدقا روقی مصطر سله الفا دی مصداتی من ا ، سله خطبات مدراس ازمولانا سیدسلیمان نددگیمس ۱۵ مبرح سوم شمصلیم .

كي رقم الله ميزي خلف كودى بوربير حال مضرت باللط كي ربان كي بالديس أقات نا ما المن صفرت العظيمة عرما إتماك إس الحركم إلل كف يدف س تم سف مع كيد نين شريك كيارا ورحضرت عرف فراياكمة تع أوكر ممات سرداد ع دور وكنول في ماك مروار (سيدنا) بلال كوا زا وكيا وكرسيدنا بلال كا فريد كسليدس ماريخ اسلام و فلا دنت داشده وبني أمتيه، ك فاصِل معسف كالحقيق يرب ك اوكرصد ين في اسلام الله المعلق الين مبنى على بلال كوياية ادقيرياك بعك سورميدس فريداتما " خواكثيده فقروسي مبادرم تاب كرسيدناصديق اكبررة فسيدنا باللهم كو اسلام قبول كرف يا بعثت اسلام سے بيلے بى فريدليا تھا- اِسس تعیق مدید براس کے سواکیا عرض کیا جائے کہ ع اے با دِصبا ایں بمہ کورد دہست بالغرض عال الكر دنفيس اسلام سع بيتيترى فريد ليا مقا توحضرت ابركرف كدوالد ماجد ابقًا فرك يفران برك ابوكرتم في المركب وجالك اور رجيا فاصاكان والمنالك نسطاس كے موض ایک بنگتے اور سیکا رفعلام ( طلل فی کوکیوں خویلا ؟ جواب تقام محض رضائد اللي كي كي " إيها جواب حضرت الوكون إن اورسيدنا بالال يف ع قبولًا کے معد ہی درسکتے تھے۔

یزیدبن معاویہ کی خراب فرش کے دیل میں رقمط از ہیں : یزید خراب کا ما دی تھالیکن کمجی مدہوئت نہیں دیکھاگیا رشراب کے بائے یں ہزاروں برس سے یہ بات شہورتھی اورتقریبا ہر کل کے باخبرلوگ (؟) اس بات کی توشق کے معلیہ نے متھے کہ اعتدال میں رہ کرشراب فرشی سے محت پراجھا اثر طرقا ہے۔

له مديق اكبر ازمولاناسعيداحداكبراً بادي ص الا متذكره مولانا ابوالكل) الاديو ( إلى الكله معلانا ابوالكل) الاديور إلى الكله منعمير)

دمان موسسن بو ما ملهه اور توسي تخيله كم ساسف تغلق ي سي دابي تقل ما تي بيس برون ا ضراب خانه فالسادر ام الخبائث سكريصفات خاكبا يزيدكى سے وَشَى سَجُهُوازَى مَثْمُودِ عَلَم فراستَمان كاش شراب مع فوائد كي توثيق وتصديق كهنے والحيند باخرد المشوم مضرات کے اسما ورکوی می مم کو تا و ملم اور طالب علمان دیدنیت کے لکوں کو اگا ہی بخشند كالم بنت فرا دينم موت وببتر ممار الحال اس كفائدا وركي مرول ورية كي كار، تيكىبد سي مرمن تعلى مقيوك، قادين كى توج بردني ما وب كى طرف منعطف كل ناچا ہيں گے جو آ كفول نے اسى فيديد كورة مطور كے تقريبًا فورًا بعدى م فرافى بدر مد اسلام لان تفيمى عرب سلمانون سي شراب نوشي فيم نهين بولي -رول النواك بعض صحابه بي بيت ع اور كاليس عدولك مريوت وي يأكم السيمك أن سي مندممنا زنام بريس: رسول الله كيم المراه بن عبد المطلب المحدد بن ہیں ، عمرفا روق کے بہندنی قدامہ بن مطوق عمرما روق کے لطے عبید انتد، صلت بن عاص (ورحسّا كي بن تايت . . . . . " يه ما كسارا بي بهايت محدود معلوات ككيلى مجتقيراس يس مرت إنا اضافه اوركرفى وجازت جاب كاكه وسلام للف ع بعدن مرون بعض عايم "بلكهمت سعص أبكرام بني تفي اور مرص بيتي تق بككريى كمنمازاً داكرنے بھى كا جا يا كمرتے تھے كيونكماس وقعت تك خراب كى حومت كا حكمي نانل بيس بواتعا اوراس امرس أخلات بديم تحريم نشراب كس سال كاواقع

بقير ما شير صلك مرتبر ما كك وام ص ٢٥٣ ما شير مه بلع ددم ، تماير في ابن خلرون و ٢٩٤ ا نيز تا يرخ الخلفا حضر اول ص ٢٥٠ از علامه السيوطي (اداره درس قرا ى رويوبند) يله بعض دوايات بس م كرمضرت بلال كرا بين إس مال بي و يولكرا بي تيم كي يعجد ديم موكس تعاور كي كو تكليف دى جار مي كلي .

مستن من بعد المار منك المدر سلنم ع بسعام بوئ مساكر من -جا برون کی روا بیت سے نابت مو اسے کاسفر وہ م حد کی صبح کھولوگوں نے تسراب بالدويهمد المعدد التميديوك، يتراب كالأمت سے يهل بوا جنايدازروك قراك ال مضرات بكون كرفت نبي ميساكم عكمه : جولوك ايمان لي آس اورنيك على في المول في يسلم و كي كما بابيا تما اس بركوي كرفت ربيك ...... والما يكل اكت اكت ٩٣) رسول التُدك فادع فاص اور فرينة متسكيرافون سي ا خومیگل بوسف و اسلیراغ نیزو ۱۲۸ اما دمیث نبوگی سکندی شان رادی معرت انس ين الك ومنوفى سا ويسم كا ايك روايت مى سائد كى تائيد ميد م يعن دوسرك حضروت سكسنه حكوتريم خركاس لتسليم كرتي بي ، كي تحققين كنزديك بيد نيه كا وافر يا ك نج كاوائل كاوا قديم كيونكر شراب كي قطعي وست سورة ( لما تما كا كا أيا - وعدا و عدد ويعيل س أن ي عد اور اس سوره كا ذائ نزول بقول علامه ودودى مروم الندمع كو مقتام إكسنده كالتداس اناما المع كيد لوك شنه س وام مونا تبلاتے میں مبیا كر مصرت ماكشتر رض كى اس دوايت مصفام رمدت الهجس س م مغ في المان مدتا فيرس ومت تمرك وعلان كى حكمت بيان فرائي و- اور فود فاسل معتنعت ابنى لعنديف كصفحد لام لا يرشراب كى مطلق مرست بحرت كيوسته يا بانون سالسليم كمت بي - اندري صودت سيدالشهدا معنرت ممريط كا اسم كراى ندكور: العسد فهرست بس شا مل فراكرمعلوم بنين تحقيق و ربسري كيكس بهلوكونسطوع كم يرالا با كياب -جكوه فرست عرزه تحريم تحري أينبتر بى مركم اعدس مام شهادت نور شى فراكرسدالتهدا

مع بيك من ليكن عبادت وبريحت ك فقرة ويك باكيث محك "سعل المحصوص أود فعل الم بورى عبارمت مع على العوم بدواض بواسي كريه تمام حضرا ست تحريم فتراب عليع ينية تے سے فنک جن لگوں نے تم م سے بعد شوب فی اور ماری کی گئے۔ حضر شاعرفا معتق رہے صاح زاده عبيدا لمندكا واقعه تواتنا سيورسه كهوكهى سندكا ممان نهب لعيى عد دوراي مسد بيت بيت الله الله المرام كالم الكول ع ساسة اليام الكرامة بقى سام الله الغرض معول بروهنيسرصا حب مما رائبي يعقيده ب كرصحا بُركرام يعنوان المتدتعت لي عليم ومبرضة اورمعموم عن الخطارسستيال مرسع اوريمس برهي يديي طورتسليم يعكم وارتسيد شك چھوٹے بڑے جوائم وقتاً فوقتاً سَرزد مونے رہے لیکن غورطلب بلکہ قابل تقلید بات یہ ہے کہ، ارّ مَا بِرِصْم فَ إِس عِهِدِمنفرد كَا مَى خصوصيات مِمالي سائ كردي ايك و ارتكابٍ كَناه کے فوری بعد شبت احباس ندامست ، دوسرے انا بت الحالمتٰدتیا کی کئر دے جسسے نم و بوم کے جرائیم قوی ا درمت دی تہو سکے بلکہ مدائن م افردی بلت سے بلتد تربید تے ہے كئے - ايسامعاشره مس ميں جم وكتاه كا امكا ن مي باتى ندر بيے جندت بى بيں ميوكا - يمان تو يدد كينا جابية كنفس آزاره تانفس مرضيرنوس كي نثرح فيصدكيا م رعزيد بر آن محابر ﴿ رَضَى النَّدِيُّوا لِي عَنْهِم أَجْلِينَ كَا الكِ بِزَّا طِبقَرْنَفُس في جِمْرٌ عِمَا لَلْسِيم كُرْمِ مُعْفُوطُ مُرْتُهَا كُمَّا معظم المراغليرس ابك فاصل مظيم سي

صفی ۷۱ ه پر بزیرِعنوان برده مقطران بین عمد به کی اور خلافت را شده کی طرح اموی معاجب ، اقرباء کی طرح اموی معاجب ، اقرباء کی طرح اموی معاجب ، اقرباء سع ملاق ت اور بیرار منان گھرسے ملی مقیس ، عیدین کے موت میرار مول المنتسبانی المؤکمان

له الاخطر برمقالم فلسفر كدود اسلاق بريك نظر الاجناب شارط مسبقاى -الم الم در اسلاك استرين باسوشا ترميم الاستول المديدة في معرف المعرف الماسية الم

. . . مهد نبری میں حکم تفاکرا زادعورتیں محموسے با ہر ملت وقعت أو كل لياكري اوركنيزي بايرجلت وتست مركول لياكرن تاك ديجت وال دون مِن امْيَا رُكِسُكِس المُنْكُم كَيْسِي البِينَى: سَا أَيْمِهَا النَّبِي قَسُلُ لاتكاتيك رساتك ونسكاء المؤمين يدنبن عكيمين جَلْبًا بِهِنَ خُولِكَ أَوْلِنَا كَانَ يَعُونِنَ قُلَاكُورُ فَذِين (الزاب) ب نی این بودن اطکیوں اور المان مورتوں سے کہدردکر (گھرے باہر سکلے وقت) ابنا دو بيترسر برخال لياكري، اس طرح ده لو نافريول سيمتما يزمو جايس گى - اور لُوگ المعيس بنير الميري على أيت كاسياق ومباق يرب كدرسول المتراوردوس معز زما كى بيديا ق جب محرسه بركلتى تقيل قركم تحيل محيط (محيد لم) كرنے تق "دمل- الله اسبات سيقطع نظركرسابق الذكرتينون ادوارس بيروه رانع تخايابيس ادر اسلأ س يرده كى اجدار للدكورة بالاعيارت يرطعن كى دور برعت كين مُناسب بوكا) نب سيرين ، اقلاً يروس كرنام ، كرمول بالا أيت شريف سي عليه ف ك بدرون بحر (ان عذوف مع ، دوسر ع مل بكيان "كى بماك مُحلِّماً بِكَهَنَّ " اوبر الع " كى بما من حد المع الكابراء حران آيات كى كتابت اليي إلمنا وست نبيس روسلاچ مهروخطا كصفات يربعي إن كانسيح بنيس كيكي المهمكن يه يدا مهوا موام وادر اكران اموركوكاتب ومعكوس زيس كاسهل انكارى مركا رل ملت تربي تبدير الدي "كا ترج فض " دوسيَّ " معل نظري جبكه ما دع اسانی فاصد تک دیگرمفسری ف اس نفط کا ترجمه جا در"یا در برک جا در"کاسے ، جو

(۲) میل بید جی ملیا ب کیمین طرا کیرا ، اور منا دخیره می سینه می بدات میر با قلطک دهک ماوسه " (تغییرهای سودهٔ احداب، باره ۲۷- دکون میام آیت ۵۹ م ۲۷ شاک کرده کشب فادنعمید دیریند)

(٣) معرت مدانا شاه رفیع الدی محدث دلوی ادر مکیم التست دولانا ا تسویل المات و الدی محدد الله مدانات و الله محدد الله

"Jilbab, Plural Jalabib. v. Lip an outer garment, a long gown covering the whate body, or a cloak covering the neck and bosom" (the meaning of the glorious Quran 'VOL. 2. P. 1126.F. N.

3765)

مل ربر معون کی میادت سے پر کی تا بت ہو تا ہے کرو رتیں دو دیٹر تو آ بہت بردہ کے زوکے دہ کے زول کے دہ کے زول کے دہ کے زول کے دہ کر کے دہ کے

خاصل معقب کی ذکورہ بالاعبارت کے انہی نقرہ کوگ انھیں چیرڈ اکرتے سے 'سے ينظير موتلهة كمود قبل سيعير فان كمدغ والودس بعلى برس، اضرات والأرل او رمنین ومنا فقین سب ہی الوث تھے کیو کالفظ کاک کے استعال سے من تابت ہو گاہے بكايت يار (احواب كيت عاد) كالمسياق وسباق يديه كد إس آيتِ شريف ك زول کے وقعت مدین منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کی فعال دمتحرک متعاج سلما توں کے خلاف بہبت سی درمیدہ دلیٹر دوا نیوں کے ملا دہ سے در تھے ہے موقع جی رہے ا بى كياكرتا تعاميساكم ووة احزاب كي آيت عده اور مناسع مراحت يعلى جه الادر ہولوگ ایمان دا کے مردول اور ایمان والی مورتوں کو بدون اس کے کہ آعوں نے کھیکیا ہو ويُوابِسْجِاعَيْن، توده لوگ بهتاك اورصرع كنّاه كا بارليقين - - . . " برمناهين اور وہ لک جی کے دلوں سِ خوابی ہے اور وہ لرگ جو مدیرتر سِ رجعوفی جعدتی) او این اور ا يد، اگرباز شرك توم ورم أب كان بِسلط ري ك يجريه لوك آب ك باكس ريدس بيت بي كم ربت يا دي كر " رتيم بعضرت تعانى ) جناب عبداللد بوسف على سامید ( و لکوں کی نشا ندمی کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

The Hypocrites were men who pretended to be in Islam but whose manners and

<sup>(</sup>ماتيركذات ترستم على) لمه بحالم وميرده" ازمولانا الواعلى مودودى معاصب مروم عن و موجود

morals were enti-Islamic. Those
"with diseased hearts" may have
been the ones that molested
innocent women .... (The meaning of
the Glorious Quran' Vol. 2-1.1127 F. N. 3768)

بهر مال مورة م سيمير كرف والع مرف منافق ، فاسق بدينت اوربد كارف الكستق بى كى تلوب بى شك وكشب اودم في زناكارى دِينيده تما رالحال آيتٍ مجابب كا ول بو فى بعدم يد نبري سلال مورتي الين يهرون يرتقاب والن اورم كو چا درول سے دھانینے تکی تعیں اور تھمول سے بیردہ با ہر نیکنے کا دواج بالکل بند بوكياتما اورقعنا يُعاجب كالكرون سِ مَا عَرِي ﴿ وَعِيمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ بندوبست كرد مرسكة تق ليكن يرده ك حكم كافت ويد بركز بيس كرمخدرات كمركي بجا ردادارى سے قدم با سرى نة كالين يروفيسروصوت في اين اس فروصنى مائد من كمرعمد نبري ، فلا فت واخده اور اموى دورس يرده كارواج نهي عا ، اين منيف كے منع ١٥٥٥ سے ٨٨٥ كى بہت مى شالين فرا م كى بين بن سے ميند مركية نا ظرين كھ جاتى بين يعمرفا دوق نظ برقائلا زحله ميوا تواى كى بيرى عا تكرنما زِفجر كمسلطة مسجدس موجود مقيل - - - مسجدنبري مي صفح ورتيس موت كاتتى ادركهجور كي يتيون سے كوئي يوزب تى رسى تحسي عمره سنت طبيت نا محورت ايدروزايني كنيزك بيمراه با زاركى وبال اسفايك دیل میلی خریدی - - - - اس کاسراوردم او کری سے با سرتفاعلی مید کاد برسے گذرہوا تواكفول في بوهيا : كتف س فويدى وصرت عباس بن عبد المطلب كي بنا زويس مهابر عورتول كعظاوه شيركى ساوى العمائل رسي مشركك تقيل " (ص 224) معقرت عاكشته ف ایک لال او اسل براسنی کیا وے کے اندر ایھ کرجاگے جمل کی قیادت کی رص مدے کے فاكسادا في طالب علما مزحيتيت اورعلى ب ايك عيني نظرير فن كري كيمار تونیس کرسکتیا کرائی پر دفیسرصا حدیث برده کے مدئم دلیے کے بلتے میں انتہائ کاشپ وتنستس اوتنقيق ومدقبيت عجمسا توهجومت شير لانف يحمتراد من ووافرشها دنيهم بنجا بس ، و ربطی مدّانت کوینی آے بغیر نہیں رہ سکتی ، " ماہم ا منا صرور عرض ہے کہ مندر کہا گا نظائمیت پرکیان تابت ہوتا ہے کرمینیہ واقعات کاصدورحالتِ سے پردگی میں ہی ہواتما ملاده ازین صروریا تکی فاطرورتوں کوشرا تطعیاب کی بابندی عمساتھ محموں سے تكلفى بورى وما زت سے جائي ورميث فريف سي محكر الله تعالى في مور تون) كوا جا زوت دى م كرتم الني ضروريات كعدائ كرست بكل سكتى مور " ( بخا رى باب والما) مِعِمِ فَي مِي مِا بِرده عورت ويهب كى داد "تبيي بوتى كه أس معقر دريّاً بم كلام بونا شرمًا عمو مر، چنان موصوت في قريبًا دس صفحات سب بردگي كيمن سي تبنى شاكس رتم فرائ بي الحصيد يريقيرا فذكرناكمي طرح مناسب بنين كي كانتك كي قيادت كرنايا زيمون كوبان بلا تا دور آی ک مرمم بلی کرنا، یا کمی تقط د لے سیابی کوشرم دعار داد با ساجدمی نما فاط كه في الماء منازه من شركعت كونا كسى تورت سيكى ميزى قيرت بوعينا ،كسى فا صله فا تون سے کوئی مسلم یا تاریخی روایات در با طن کرنا ، یاکسی اوباش کا شریف نواین کا معاقب

کنا وخیرو اضال کاار تکاب تب ہی مکن ہے میکہ وہ پے پردہ جوں ؟ اگر عید نبونگ اور خلفت دا فعديس برده كادوان مرتعا قريع آبت مجا بكا نزدل ي بريمني بوكراهيا آ جادلان آلب كراس مثالى مديم عياداً بالشقران وكام سوتسا بل براجانا تفاجكري ألى صلّ الشّعليرك لم يروى حكندن بوكيرنازل بونا تقاسب سے يہيا كي بي اكس پر ، عمل سوابونے سختے بمتیبت دیکھی پنیری انحفرت کی اعشرالیرولم کی میرت مبادک دومتیت ترکیج كِي كَا لِمَا تَعْسِيرِ عِنْ كُلُمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل ف بحشیت ایک مینمبر کے اپنے بیروؤں کو توصیحت فر الی اس پرست پہلے فو بمل کرمے دکھایا ا و فقیه و و و از محد بن محد بن المحق كاد ميم مسورات سي محد دايات اخذ كرنا تابت مع المعين عور تول سے گب سنب كرنے كى عادت تقى جوا يك فقيم روى ترث كے شايا ي شان بات ندمتی و برونیسری زو بروروس بیان کرتیس کروه (محدّ بن ایخت) محد کے مجیلے عقدیں ہورتوں کے قریب جاکر پیٹھتے تھے۔ ان کے بائے یس برکھا گیاہے کڑو توں سے محد شب كرفي بير ، يرمن المرسِّنام (المعلل ابن بسَّنام بونا عاسية) ك بنها يأكياوه أس وقت دين كاكورز عما - إي اسحال كربست وبعورت بال تع محور زف مكريا كراك كاسروندديا مائ علاده بري كولس مى لكواك اوركيددياك خردار الأندو

سله خطبات مرداسس ازمولانا سبدستیمان ندوی رحمتدا نتُدعلیه ۱۰ و ۱۱- طبع سوم سفی دارم ، سرورکا مُنا سیج کی میاتِ مبادکہ سکتملی بیلو کے لئے اس کتا ب سکے ص ۲۰-۱ تا ۱۳۱۷ کا مطالعہ می کیا جائے۔

کے در بشام ۲۸سے ۲۸ مونک مدینہ کا گورنر دیاتھا اور ہی ابن ایماق کی بیٹن د تقریباً ۱۵۸۵ کا زمانسے رمبکہ یہ واقعہ ابن اسحاق کی عمر کے سبنی اور تبسنگ سال کے درمیان کا ہے اور یہ زمانہ ۲۰۱ موسے سم از هزباتی دسم کے بہا۔

اس ملک ند بالین استان بروفید تورت بدا مدخاری صاحب کے الفاظ مستعلم بی بی عرض کرنا جا جا الفاظ مستعلم بی بی عرض کرنا چاہے گا کہ مدیر شہا دت اس بات کا دزنی تبوت ہے کہ اموی معاشرہ میں بردہ - - - - معا ورنہ (بن اسخ کے نو بعد دت بال مغد عائد ، کو شب لگوانے اور اس جگرا ندہ نہ بیٹھنے کی تحدید ترنیم برک کیا منرودت میں بر واری)

(ماست بدبقیده ملا) بینے اسمیل گاورنری کائے ؟ طاحظہ ہو سیرق نبوی کی اولیں کتابی اور کی کے ٹولفین '' مترجہ بروفیسر نتاد احدقار دقی صاحب میں ۱۱ - ۱ انیز میں ۱۳۲ ماسٹ پیدیولائل کلے ایفنا کُس ۱۱۱ -

the state of the s

يسملته التعلن الرحيم

## مولاناسعیدا حمراکیرادی ا علم تیجراعتدال اورفقی توثع کی مان خصیت

﴿ طَلْفَطُصُلُاحَ الدِّينَ يُوسَعَنَ - الْيُرْسِعُ " اللَّاعِتْصَامٌ كُلُمِرٌ )

اکست و این این از اور سری از در دختی اس ای کافراد یا تقار در این ای کافرادی به اور کافرادی کافرا

دا تم ف کسار می دن ک شخصیت کے ایک بہلو پر دکشنی ڈالنا جا سالہ اسلیم ایسائیلو جددا تم کی نظریں بڑی دیمیت رکھتا ہے اورٹ بداس کی طرف کسی اور کی توجر حرائی اس طریق سے میڈول نہ ہوسکے جس کا وہ تق ہے ۔ اور وہ بہلو ہے اضلائی ساک اور نقیبات میں ان کا اعتدال و تو ازن وسعت وروا داری اونقی جمود سے باک بونا ۔

ب جس طرح مجلین واحد کی می طلاقوں کا مسکلہے، اس میں کھول نے دلاک کا رو سے تعنی فقہ کے مقابط سوما فظ این المقیم اور امام ابن یمیر کے مسلک کو ترجیح دی۔ ہے اس کے حال پاک و میند کے نام عدریث می ہیں ۔ انتخاب نے بددا کل اس امریز دورویا ہے کر ایک مجلس کی میں طباقوں کو ایک طباق وحی شماد کرنا چلہے شاکہ صلار جسے لعنتی تعل اور

دیمرساشتی فرابید سے باجلے عوال امروم کا برفاضا نہ سفالہ ۔ ایک پھیلی کی تصفی المام کا بھیلی کا مطابق مقرمائی اور پورے افعاص سے اس مسلے کوامی تناظریں تھیلی ہیں۔ اس مولانا کہ کرا گیا تھا۔ میں مولانا کہ کرا گیا دی مروم نے دکھا تھا۔

من تقرضی کا ایک شہور سکدید کردار الحرب بی سلافوں کا کافروں سے سوائی ا جا رہے ، ہو لا نا اکر آبادی ہم 191 میں جمع البحث الا سلامہ قاہرہ کی کافرنس آفاہ ہو گئے کافرنس آفاہ ہو گئے کا فرنس آفاہ ہو گئے کا در وہاں کے علی میا حت بیں حصتہ لیا ،جس کی مختصر کروداد الفول نے ما بہا مستر مرمز ہاں "دبی میں خود اپنے قلم سے کھی تی ساس کا نفرنس بن بنک کے سود ہر بڑی گر ما گری بحث معلی اس بی بنے اور زہرہ مرح م نے بنک کے سود کی ومت پر برطی تدود دار تقریر بی کیس لیکی فیضنے نفہ صفی کا فذکورہ سکتہ بی ابنی ایک تقریر بین میں طور پر بیاں تر ما دیا اور کہا کہ اما کی ابنی ایک تعریر بین میں دو ما توزید مولا تا اکر آبا دی مولی المیں رہا انہیں ہے لین وہ ما توزید مولا تا اکر آبا دی مولی کہتے ہیں:۔

سراس سلطیسی نے دیک مختصر تقریر کی اور اس بہا کہ اگراہ ما بہا کی طرف اس قرل کا انتساب میے ہے قرمیری بچوس بالکی نہیں کا کہ جب قرکان یں دیحتر کم الرّبار اما کا ورطاق ہے کہ کی نقق با عدیث مواتی کہ بغیراس کی تفسیمی اور تقلید کس طرح جا کڑا ور درست ہوسکتی ہے ہو بید دفعا مت کرتے ہوئے ہیں نے کہا کہ انکہ اور نقبار اس بات میں اور تقالات کوسکتے ہیں کہ فاق مواطر ربز ایک تخست میں کا تا ان نہیں ہو تھی اور کا کے تخست میں کا تا ان نہیں ہو تھی اور کسیل

گافیدت به کا بت یو جلت کرد او ای تعرایت اس پرصادت اقدیم آواب و تعایی کی کوید کچنه کاحل نیسی ب کر ده معاطر جا کزیم یان " رُکُر یان " دیلی آگسست ۱۹۵ د مطال)

معرصت معاہرت کے باب یس ہمائے نزدیک شوافع کا سلک عملا افر الی العد اللہ اور الم م الم صنیع ہے جو کی فرما بلہ وہ فایت درعا در تقوق کی بات ہے۔ اس طرح طلا تِ گرہ کے معاطیس انکہ تلافہ کی بات زیادہ سے معلوم ہوتی ہے ۔ (''بریان "دہلی-اکتوبر ۱۹۲۸ عسقیہ ۲۸۲) ۔

ب العمل قرارد يا ب - (او المئه ندكود) 
ال طرع و را رغرب كرمتا بدات و كأفرات " بس و قالموم في سبب مندالذ و كافرات " بس و قالم و من في سبب مندالذ و كافرات " بس و قالم و اس ك تزيع دى به كراس ك تزيع دى به 100 الموالية ال

منی ما منی عدد تری است دورای کاسیدی مازیاست داری کار ایجایی است دورای کار ایجایی است دورای کار ایجایی است کار کوکر گرای میں افرامست کار کانی است کا اندوم نے زمرت شاخ کی ایک کسی بردی کا اندوم نے زمرت شاخ کی ایک کسی بردی کا ذرای کار نام ایا ۔۔

مع وسند الله والمعنى عين العمل موسنى في دراس كويك مسلم زنانه كالح بس ايك بها بيت شاعار سبد كاذ قتل كيا و بعن شورى المسلم و المدولة لله المدولة الله و المدولة الله المدولة الله و المدولة الله المدولة ال

ينعشل اورفاضلا ندمقال و بران ك ام مفات بران بعنقرضف فلان

ہے لیکن مولانانے اسے اپنے تا تیدی ذریلے کے ساتھ شائی فرمایا۔ • اسی طرح ایضرض الموت میں وہ منفی فقہ سکے برجا ہے ہیں العسلاتین کا

انتام فرماتے رہے۔ ("معارف" - امنا کا اور دیوں ہیں ہوں اس تعمر صفوں میں استقصا رستھ دوجی میں ہوں کا اس معلود تین میں استعمال ہے وہار کا کئی میں سال مثالوں سے ہم مال اُن کے اُس طروع کی تاریخت ہوں آتی ہے وہار اس مغمون کا موضوع ا ورمقع مودے۔ مولانام في المناف ال كي ابني تحريبات اليني مين

(ORTHODOXY)

ن تداست پرستی

(PROGRESSIVE NESS)

6 in 13/ (")

(LIBERAUS M)

۲۱) آزادفکری-

ادّل الدك المساوية يرسه كرموجده زمان كا نواه كون سكر ياكول معاطرم المراد الدكا المراد المراد

م الرجوز المعالية الم

(۲) اس عبال المحال الم

(بر آن دبی-اکتوبر ۱۹۹۷، ص ۲۱۳) • اس طرح ایک اورموق پراییخسسک اورتعط فنطر کی دخیاست مولانا سری اس طرح کرتے ہیں :-

نها الى طريكي في واحدكوى ، توله ده دنيا كاكتنا بى برادا ،) اورشيخ رفت بو ، نظرت معلودا جي ما تنا . گرسات بى يهى ما تنا بون كالات رمغيدات ما دب و احترام اورت نغيد و اختلات اى كه مدودكي بي اوران مدودس روكون في ايك شفس دونون كم مقتفيات و مطالبات س

(بر إلى وفير ١٩ ١٩ء م ١٠ ١٠ - ازنتوات)

### تلفيق بين المذابب كي وصله افزاني

رولان مروم کابی و مسلک توشیع تما جس کی وجہ سے وہ ہراس وہ ت وقریک مذران فرات عمر من تقی دواداری محق اوراس کامنیادی ایک نقریرجود کی والإالياد تمام فقي وخيروف سعاستفاد سيرموتى حياني بأكتال س واكم الرالكم تعلم اسلامي فالمح الفول في وصله ا فرائي فرائي طوا كم ما حب موصوت بي اگرج مني مي ال العلى المديم مال ينس م - اور الحون غير ووت وم مكريس كي المساد المدع ساتوسا توميح بخارى كو بايخو بي فقيتما دكر كاجتما دوا ط وراة لين بذيت على موق عابية اوراس كادوشي من دير فقيون ے بی طرح کرتودمو لا نا اکبرآبادی کا تعربی مقامیساکران کے يَ الرَّوْ رَكِيل مع من المعم يونكم و اكمر صاحب كي اس دعوت س ملى ايك ورفر ن ها، اس ك أكر مرمتر علمائ احناف في وكرم صاحب المراه و المرايد و المرايد كوسخت فقة ا وركم المي مع تعرب عم ليكن موالانا المرادد المناسط معبدكي الميدكي اورتلغيق بين المذاميعي كودنست كي ايك ايم ضرورت

قرارد یا چه نیموه ناموم نی ایک سوالی کی واب می فره یا:-مهما کت عصور تقدین ملاء نے کیشن بین المذا مهد کرد تعمال کیدیدی دورا موالی کامترورت برزود درا به ک رایا مرمیناتی کامیور مؤکسیت هم واد صفی ۱۱)

مولانامروم فياس عجوابس فرمايا:-

رسمان زورس ما مرقع این سب برابریس معرود العداد و الله و ا

را مهٔ امرینات لابود معفر ۱۱ ما ۱۴ست می واد) اکانٹرد دس مولا نامروم نے تبلینی جماعت میں بڑھنے ہوئے کی اس مامات کا المات بعن بین الاقوائی خعبیات کی اس حاصت سے واستگی معاہد کی معاہد کا کست کا کی

#### على كا حناف كي غلق في المحتمية بين التعليم

مولانا اکبر کادی مروم کے زریک نقبی اقوال وا را مسکم قلیل سوالعیون فرآن دولات کوچربزری ماس کی وجرسے دو گان فالی ضفی علمادی کا دخوں بر می سخت تنفید کرنے جن میں جنفیت کا دفاع ایسے انداز سے کیا گیا ہو تا جس سے نصوص شریعیت کا فقد تی مجروع

افروس من كدفات لمعتمعت عبر مام ا بصنيفر اوراك كافين ن عش و الماكوك ب كوجدل ومنا ظره كا ونك دے واس واعلى عيد ، كوات مى نيس كيا عكر ومدمث وموين شك وارتيابين لاكواكياب اس الله ين بوسكنا كيعيض محدثين في المام أنع كم كاسات سخت الفالى كالم ک وں کا جواب میرتو تو میں موسکما کہ ان محدثین پر اس طرح کے رکیک وخیف جظے کئے جائیں جن سے دن کا کمالی فن ہی داغ دا دموجائے ۔ اسسلے یس ، مام بجاديٌ ، **ما نظ ابنِ مجرد اور ما نظ ذب**ني كي نسبت جولب ولهج أختيا کیا گیاہے وہ صدور جد قابل اعتراض ہے۔ حدیہے کدا مام تخاری کے معن يهال تك نقل كرد يأكياب كروه برسلت بغض وعنادامام الوصيف ے روایت بنس کرتے بلکن اس کے برفات ویسے سورالحال لوگوں روا بت کردیتی میں کمتعلق کیا وی جلسنے بھی تہیں کہ کون تھاں کون بس بنے ہر (مند م) اور مرحت اس تدریوں بلکر بخشر اشقام میں مح خار ك دا ديد دو د كا مدالت اوراس كا استى طرون ت لقى بالقول الوكل قراروے دیاہے۔ واحل منسف فردسوس کرکیا ہو ہا ایس نہیں ہیں سكرين مديث محية بين اوركيا وام نارى كى مدالت، تقامبت ، تقوى و المهادت اوران كي منع كي معنت كونج وع كودين كي ويكالي كالوكا إليات

ما توی کوئی بر حنی سلک کے قلامت ہے قواس کا ترویدکرے
حنی سلک کومیے ٹابت کرنے کی کوشیش کی ہے اور کو باس طرح انھوں نے و
ایف بھول کما بہونی "کرد یا ہے ۔ (ص م) کی افسوں ہے اس سلسلے یس
معتب نے قلم کی تیز زباتی اور ہے احتیا طی کا دمی حالم ہے ہے کا انسکوہ کی اور
کرچکے ہیں جنا تی دیک ہوتے پر رقم طراز ہیں "دیتے ہے اس حکی ہے ہے کہ کی انسکوہ کی کا تیا ہے ہے
برائم مواز ہیں جنا ہے دوم ص ۲۲) یہ فقرہ صرف بطور تو نہ کے تھل کیا گیا ہے
در نہ یوا نداز بیان ہوں کا اب من میں کا گیا ہے اس معلق اور ہی اور موسو من کو ہی معلی ہونا ہے کہ بر حال منتی مسلک کی تائید اور ماس کا بی کو تا انتظام کے اس

"barrage

- (まかいかいまからないのかかり)

ه این طبیع میدانا عبدا فرشیدندان که آردوک بدرای با براور طبیعدی پرتیم و مدرت برتیم و مدرت برتیم و مدرت برتیم و کست میشین میلوال این :-

ورمقتعت كحديث سعنفيت بساك كانتزت فكؤكم باحث يرمبك

44 भी स्कूत्र स्थिति।

( TAPU ( 1 1944 00.14) - 5/2)

### علمات اللي عديث كالبيت ادري حدما كالمترا

مولانامروم كازيادت كاتبوت موضور سعام كا ون يرج العابر الي علمان إلا اور العالم على مرت العابد مستنا، الایں ایک مولان اکبرآبادی مروم کی سے پیرال کا تعنیفات کے دیکھتے ہیں ومراك كك وقداً وقد الملك سول كما قدادادت مندى مي يوكى يمس بدون بدالة ، ى يد تارا اور ان كازيارت كاشوق دل مي الكوائيان ليتاريا تا أكار كوم شد سالى ماہے (۸۴ واع) میں وہ نامروم الرورتشریف لائے وراقم نے موال نا ما مدمیال کے معامد جامعهدينه (كريم باوك الميور) من طاقات كاشرف على كيا ، وبال يجعدويماى كي على صحبت سيجى فيفن ايى كا موقد الا - إس ملا قات يس دا قم ف مفرت مولا ما س اس خوارش كا بى اظها دكياكدوه بهماست ادارى - دادالدعوة السلغية كومي اسبط قعدم میمنست لزدم سے نوازی جس س ایک بہرینعلی لائتریری بی ہے ، مولا نامروم فيرطى ونن دلى سے إس دورت كوتول فرايا اور دوسرے دوزدات كويدونسير مخذاستم مساحب اورموك نا معران الحق صاحب صديطلدتيعين دالألعلوم ويوبند كى معيّت سى تشريف لائے رافسوس سے كم را قم أس روز بيہے سے منده يركن كى وص سے كراچى چلاكيا - اور دوسرى محفل كى سعا د توں سے عروم رہا - تاہم معفرت مولانا حسب وعده كشريف لاك مصرت الاستناذ المخرم ولا نامح تعطاراه مينف سے ملاقات فرائ ، ج مادسال سے بعارضهٔ فائ معاصب فراش جلے ارد به بن اورادارے کی لائبریری اوردگرستوبہ جات دیکھے اور برای مسترت م اظيا دنرمايا-

رہ ہے سرک اللہ معارت مولا ما پیرکھی پاکستان تشریعت ہیں گئے تودوہاں اچی طرح میں اللہ معارت میں کا کہ دوہاں اچی طرح سے آستفا دہ کرنے کی سعادت مامل ہوگی کہو کہ مہلی

مترا والانات فيط

روشنگگرسیرند دیدیم و بهارآ وشد کا معیدا قائقی گیکن کمنے معلیم تھا کہ وہ اب ایسے سغر پردوا نہ ہونے والے ہیں بی ک سے والی حکی ہی نہیں -

و ملے کہ اللہ تما کی دین وقلت کے اس ملص فادم کوا بی فاص رحمتوں سے فوانسے اور م ان کی و فات سے بھینیر کا کسے وہندس ہوعلی خلاواتن ہوگیا ہے گئے مرفوانسی وعلی خلاواتن ہوگیا ہے گئے مرفوان اور بالغ نظر خفیتیں روز دو زمیدا قبس ہوتیں سے

یزارون سال نرگس این به نوری به روتی ب بوی شکل سے مرتا ہے جمین میں و بدہ ور بیدا الفہم اعفی لے وارجمه و برومضجعه واجعل المجنة مشواه

# عبلالوالاناراكال

(الإسغيان اصلاى ديس ية اسكال يُسْبري الكالم والم ينوي كالحاسم

سله احدَّن الزيات، تايخ الادب العربي، ص ٢٩٣ ـ

الما تين المحاود مي بهت معدوم الما والما والمعلمان الموسود الما والمعلم المرتبي المرافع المرا

بدید اسکول عند) میں صرف ازنی ، شکری اور مقادمی کو مفنیلت مال بھی است میں انہیں سیسے میں انہاں انہاں میں انہاں انہ

ماد فی نے این تعلیم کا آفا ندا تبدائی درجہ سے کیا ماس کے بعد ورجہ نما فریم میں آیا میں اللہ میں اللہ کے بعد طب این داخل کے بعد طب این داخل میں داخل میں داخل میں کہا اسے قائم بھونے کے بعد طب این داخل کے بعد اللہ کیا راجا المجان الاس شری کے معالم میں گرگیا اس کے بعد الله کا کرنا جا المجان الاس شری کی داخل الله الله کیا راج المقداصفیاتی کا الماخاتی و معرد کی المحافات کی میرد کی المحافات کی الموالی کا داخل المحافی کا الموالی کا داخل المحافی کا الموالی کا داخل کا میں مال کری تھ میں تا ہو المحافی کو بات میں الشریف الرخی میں بیار ابن روی اور تعنی کے ملاوہ دو مرس تشراء کے ملام کو بڑھا ۔ مدر نشطین میں آگریزی ادب برخصوصی قرح دی جاتی تھی۔ جنا بجرویاں براس خصیلی کیش میں میں میں اگریزی نا قدین فریک در ارکا اور ساد ترکی کو کر تیک ، سینت بیرکو تو ب بطرحال اور ساد ترکی کا بھی اس نے جمیق مطال کہ کیا ۔ ان کا فریک نا قدین فریکار کی مار میں میں بیر جبارے کہ اس برگرور دکور آئے ہیں ایک مارن کی شام کا در نشر کو بڑھا ہے کہ اس برگرور دکور آئے۔ ایک ایک کا بھی اس نے جمیق مطال کہ کیا ۔

اله مبدالعزيز الدسوتى ، جماعت ابلودا فرم فى الشمرا كوديث ، جا معتد الدول المعربيد معدا لدراسات العربيد المعاليدين ١٠١٠ -

عله الركتودشوقي عنيف (دومرا الجركيف اضافه عسائم) الادب المعمل المعامر المعامري المعامر في المعامر في مصرة كاوالمتعام 144

در قدیم اور دوسرا دو دو پر این کا الذکره خود مازنی شفایی کا براییم الثانی "یس کیا یم معالله سے بی بدیات واقعی بوجاتی سے کہ اپنی شاعری اور نظر کے آیئے سی وہ دونظر آ باب معالله مازی سے آگریزی پڑھا کرتے تھے مدیسر میں دیا گرتا ہے ۔ اس دور الن اس نے "دارالعلم" میں اگریزی شاعری کا دکسس دیا گرتا ہے ۔ اس دور الن اس نے "دارالعلم" النہ میں ایک میں الله میں سیا ہے جو الله دور اسات کا اظهار کرسے اور دارائ سے المحدد آنا دی سے ایسے فی الات واحراسات کا اظهار کرسے اور دارائ سے اسے میں الات واحراسات کا اظهار کرسے اور دارائ سے اسے میں النہ میں بینمیا ہے۔

المالی می سعد بری بخیرت مترجم اس کا تقریع کی درسد فد یو بریس جهان و طلباء کے لئے "کلیلہ ددمنہ" کا اگریزی ترجم کیا کر تاتھا اور اس کے ساتھ ما تھ ای کا ساتھ بہت اکریز شعواد کا کا بھی بیش کرت رہم کیا کر تاتھا اور اس کے ساتھ ما تھ ای ساتھ بہت اکریز شعواد کا کا بھی بیش کرت رہما تھا ۔ اس اثنا مباسی عقاد اور شکری سے فیا لات کے اظہاد کا بڑا ہی اجھا موقع فراہم ہوگیا ۔ اس نے فنکری کے دیوائی صنور العجر" برمقد مہلکھا تو اس میں ما فنظ ابرائیم کی شاعری پر سفید کی میں کی دوست احد مشرت باشا جو اس وقت وزیولیم تھا تھا سخت نا طاخ ہوئے اور دیم کی دوست احد مشرت باشا جو اس وقت وزیولیم تھا تھا سکد ش سخت نا طاخ ہوئے اور دیم کی دی ۔ اس کے دیجمل میں ما زین سروس سے سبکد ش میں اور مقاد کے مساتھ بمیٹیت استا کی مدرسہ اعدا دیر میلاگیا اور میں جا رسال کے دوسات اس کے دیوائی کو دوسات کے دوست اس کے دیوائی اور دوسرا سے اللہ میں منظر میں دونا ن اس کے دیوائی کی دوست کے دوست کی اس کے دیوائی کا دردو سرا سے اللہ میں منظر میں اس کے دیوائی کے دوست کی بہا سکا لگاء اوردو سرا سے اللہ میں منظر میں کے دیوائی کے دوست کے دوست کی بہا سکا لگاء اوردو سرا سے اللہ میں منظر میں کے دیوائی کے دوست کے دیوائی کی دوست کی بہا سکا لگاء اوردو سرا سے اللہ میں منظر میں کی کے لیا کا لگاء اوردو سرا سے اللہ میں منظر میں کی کہا ہے گئی کے دوست کی کہا ہے گئی کے دوست کی کہا ہے گئی کا دوست کی کہا ہے گئی کے دوست کی کہا ہے گئی کھی کرتے گئی کے دوست کے دیوائی کی دوست کی کہا سے لگا کہا کہ دوست کی کرتے گئی کے دوست کے دوست کی کرتے گئی کھی کرتے گئی کی کرتے گئی کے دوست کی کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئ

جديد عربى شاعرى كاكم فا زبارودى من كياجا تنبيلين اصلا جديد شاعرى كاتفور ولى نبي طميّاء جديد شاعرى ابني يورى شكل مي جماعت "لولو" اور مررس الديواك"

ك نعمات احدقواد ، اوب المارئي بمطبعة وا والعنابشاوع الصحافة يتنهمه المراث ملام ملامة المراث ملامة المراث مع المراث مع المراث معمر الدكتورسوتي منيت روارا لمعارث بعرا (١٩١) من مم ٢٦

عمران عربها ن موج دہ عبدالعزیز نے سے تعلیم کرمدید شاعری کی مینادخریک الدیان فی میران کے میران کے میران کے میران کے میران کے میران کی مقا داور شکری نے جدید شاعری کو آ کے بڑھا یا سله

مقلد، ما زنی اورشکری ما نظ اورشوتی سے بالعک ختلف ستے یو مکدان لوگول نے اگری

درب کا بڑا گرامطالعہ کیا مقانس کے آگ کے خیافات میں بہت دوست آگھا کی انعیرے مغربی ادب پر قدرت حال تنی بیٹ نجران کے یہاں مؤدو کا کا میلا بھا اعلاقات ہے کی وجہ ہے کہٹر تی کے بعد کی شل ایک دی مختلف نظراتی ہے کلمہ

مازلى بينيت شاعر مازنى عربى شاعرى من مازلى بالمانى به

ادداید مذک اسے کامیا ہی گئی، وہ روایتی شاعری کا مشعرید تا گفت کتا اس کا مہنا تھا کہ تبری شاعری معاشرے سے قبد ام ہو کر نہیں کی جاسکتی رہی وجہ ہے کہ وہ جانجب رحیت بسند اور روایتی شعرا ربر بخت مقیدیں کر تاہے۔

له عبدالعزيز الدسوقى جماعة الإلووا ثمراتى الشعرالحديث باستمالدول العربيد وبالمالك

كم والأسابق صمم

که نعات احرف واد، ادب الما ذنی، مطبعته دا دالعنا بشارع المصامق بیولات ۱۹۵۲ م م ۱۲

واشعاراس نے زندگی سے تعلق کھے ہیں ال میں اصلیت زیادہ ہے، وہ ال میں انگریزی ارم نے انگریزی انگریزی ارم نے انگریزی ارم نی شعرار کے نعیا لات و نظریا ت می بہنا آنا ہے میں کا اعتراف اس نے جلد المبلال " میں کیا ہے گھ

المن مازن کے اشعار ڈندگی سے بہت قریب ہیں، زندگی کے نشیب وزان آلام بعدات کی داستان اس کا شعار میں ملی ہیں۔ وہ زندگی اور بی فرع ا آسان کے سائل برنی بین سخیدگی سے فور کرتا ہے جلیعتاً بڑا صاس ہے ، بعد میں اس کی یہ حالت ہوگئ حی کر زندگی سے بنراد رہے لگا، گروش روز گافیاس کی زندگی اجیرن کرڈ الی م عربی شعراء کے دوگر وہ بلے باتے ہیں ایک انگریزی او ب کا در ساار روسرا فراسیسی اور ب کا و لدا وہ - مازی انگریزی او ب سے متنا تر تھاسکہ

نه و المطری دمندور، ممامترات من ابرایم الما زنی ، جاست الدول العرب معیدا الدول العرب معیدا الدول العربیدالعالید، من ۲۸

له والرسابق س١٥٠-

٣٠٠ و المرام الرصن فهي، تصور الشعر العربي الحديث في مصر، كلتبرين خته مصر بالفالتر ١٨ شارع كابل سدتي ص ١٥١ -

بي بي منظرة علة دبت بيا

ایک شاعرتمام جذبات وخیا قات اور افکاردا صاسات کرسیشت قاصری، از فی کیا ا ب کرشوادکود شاعت سے کام لمینا جاہئے، وہ کہشا ہے کہ شاعری اطف وجذبات سے کام لیتا ہے دس کے بیمان کھنی ٹانوی درجر رکھتی ہے۔ شاعر جذبات سے سہا رہے کرکٹا اور حرکمت یس س تا ہے بیا

دین دور کے بات میں مازئی کاکہناہے کہ آلام ومعائب اور کرب ودردکا زمانہے اصطراب دمایوں کے دہوردکا زمانہے اصطراب دمایوں کے میں انہوں ، دل کو سط گیا جھنل کر جا لم ہوگئی ۔عالم سیاست پر آدی کی میں سائیج بت اور شرایی سے میں تا ہے ہیں ہمیں سائیج بت اور شرایی بت کی خت خور ہے ہے۔

مله نعمات احد فواد ، ا دب المازي ، مطبعته دارالهنالتارع الصمامة بيولان مهام ص سورس و.

عه والرسابت ص ٥٥

سله گواکطرحدمندور، محاضرات، عن ابراسیم الما زنی، جامعته الدول العربسیب معید الدداسات العربیمس ۱۵۰

کے والسابتص ۲۵۔

الگیری کے کچر ایلے قصا کریں کون کا فاص دیگ اس کی شاعری بی جمبالکا ہے۔ "Golden Theodown نانانے مع میں کا الذا بہ "اس یں مانانا نے مع میں کا الدا بہ "اس یں مانانا نے مع میں کا میں کھ بکتا کہا کی آگریزی نظول ٹیرتال ہے گئی

واد فی کے یاب میں اوگراں کی الگ وائیں ہیں۔عقاد کا کہذا ہے کہ او فی این نشریکے مفلید میں شاعر احجامید وستا وعبد اسمیع مصری کاخیال ہے کہ وہ شاعری میں وہن خیالا کی بخری ترجمان جس کر باتا وہ بہت می باتیں بہت بجزیدے اماز میں کہتا ہے کہ ۔

ان کے وشعار پڑھنے سے پر مینا ہے کہ اس کے اشعاریں فعائیت ہوتی ہے تمثیلا کم ہوتی ہیں۔ جدبات میں سداقت ہوتی ہے اور حفائق کی ترجانی وہ سلاطین کے واریس کی تعریف نہیں کر تاہے بلکروہ اکمرا روسلاطین کے مغلالم بروا ویلا می تاہیے، انسانی دروس شامل ہونا اور اُن کی فوٹ یوں پر فوٹ س ہونا اس کا فاصب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ مان کی کوشوقی، مان طاور مطرال کی صعف میں نہیں کھڑا کیا جاسکتا۔ اس کی شخصیت مسلم ہے ۔ اس ور دریش مرادی صف میں شماد کیا جاتا ہے کہ مازی کے ویوان میں اس کی اپنی ذا من مملکتی ہے ، وہ اپنے اندر کے وا دششموں میں بروتا ہے کے

مقا داورمازنی \_\_\_\_\_مقادنے ازنی کے اتمقال پر بڑا ہی میردرد

له نعات احرقاد، اداب المازن بمطيعة دال لمنابشارع العمافة بولا ق ١٩٥٠ مما من ١٩٥٠ - ١-

طه حالمسابقص ااا-۱۱۲ –

مله والدسائق ١١٠-

سط المرابعة الموالية مندور، مما ضرات عن ابرابهم الما ذنى، جامعته الدول العربيم بم الدراء العربيم الدراء العربية المعالمة المعالمية من ٣٥-

اور برطال وزیر کانی، تیقلیدی مرزیر نہیں ہے بلکراس بی اس فی بغیات کو الله دیا ت کو الله دیا ت کو الله دیا ت کو الله دیا ت کو الله کا مناقب کنا کے مناقب کنا کا کہ کا مناقب کی کہ مناقب کی کہ اس کے مناقب کی کا کہ کا مناقب کا دامن یا تھوں سے نہیں جو طوا - وہی کہا جو کہ اس نے متبت کی دائش میں مناوے مرزید میں فصاحت و بلا فست کے علی الرغم بذیا ت کی میں مناقب کے مرزید میں فصاحت و بلا فست کے علی الرغم بذیا ت کی میں مناقب کے مرزید میں فصاحت و بلا فست کے علی الرغم بذیا ت کی میں میں میں ہے۔

وقالواالما زن تض تضلت مقاصد تولهما والمرات كالتعديد الماري تضافيال والماري الماري والماري والم

الدمانى روزانشام كولى بيطاكرت، مازنى مقادس وقت مراموتا مين عالو رماناً.

له نمات احد نواد، ادب المازني ، مطبعته دار الممنا بشارع المعافة بيرق مهم

کله حاکرسایق ص ۱۱- ۲۲ سکه حاکرسایق ص ۲۱ -

وفاد شب ودورس ایک بارمرور ملت مازن فعادس کماکرمبس سیاست سی فار و بعثا ماسید.

مرن اس نے کہ ہائے۔ دونوں میں طرح کا کی فیلی نرما کل ہونے باک ۔ دونوں کے الح نیس سا العلقات بولے ہی گئی ہوتا ہے ہی گئی سے کرر سسازی ہرا ہے ہی من ری سے محال میں میں میں مالا میں ہوئے ہے۔ مان فی ایس مرا ہے ہی کہ عقاد سرتا الغضاب ہے ۔ مان فی ایس مرا ہی ہوا و کو میں میں میں میں میں میں کا خصر سرد بول مازی کی قربت کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے میں ہی سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے می لگ تھے کہ مان فی جب اگریزی کے مرتب کا بتراس سے میں میں کیا ہے۔

#### عبدالرحمن سشكرى اور مازني

عبدالرهما ق تشكری غيم ما زنتی كی طوع مدرستر المعليين سي نواعث ماه ملی مقی جهال مقاد اود مازی گابين تعا رون بوا تفار ف کری جب آنگيند جها گيا تو مازنی سط سای مقاد اود مازی این تعا رون بوا تفار ف کری جب آنگیند جها گیا تو مازنی اسی خطوط میں عقاد کا مسلسل ذکر کرتا ہے۔ تشکری کی وابسی اسکندر میں میں ہوئی۔ بیم ارفی نے معمال ایا۔ اس طرح شکری سے عقاد کا تعا رون بواراس طرح تینوں آبس می مل گئے لیکن عقاد کورما زنی میں جو قربت تی وہ تشکری کے بہاں تبس با فئ ما ذف فرد ان کے بہلے حقد میں شکری کی بڑی تعرافیت کی ہے۔ اس رسا له کا من منظوما فنط دکھا ہے ہے۔ اس رسا له کا منظم منظوما فنط دکھا ہے ہے۔

سله والرسائق ص 21 - 24 مله والرسائق ص24 - 27 تملّه یوالرسائق ص 29 از فى اودمقاد فى گرزى دب كاسطالد برلى گهرائ سے كا تما مهنگرى كورائ سے كا تما مهنگرى كارلى سے كا تما مهنگرى كارلى دب براجي نظر تقد اس طرح تيز دا يك بى سفر كے مسفر تقد ايم مساكل بر تعيز دن تا دار نظر يا تست مائى بر تعيز دن تا دار نظر يا تست مائى بر تعيز كا شوق عاد كوفلسفه سے دمي اور تسكرى تعركا درسيا تما مازن كى تعدن غات ، -

(۱) صادالمینم " به مقالات کامجومه بے بوسکال نیم سائل بوا-(۲) صندوق الدنیا "مقالات کادو سرامجومه بوشکاله میں شائع بوا-(۳) " خوط العنکبوت " مقالات کاتب رامجر عدوش لاء میں شائع بوا-(۲) " الماء بی سادی مقاله القومیة العربیہ " کے نام سے شعری برآیا (۵) " فی العلاق " کے نام سے ایک کتاب ملا الدام میں شائع بولی ا (۲) " ابراہیم الکاتب " (ع) میدو و کستمار (۴) " نلا تنه رجال دام أة "

(م) «مودعلی بدء" (و) تلاته رجان دامراهٔ (۱) "عالماشی" (۱۱) " ابراهیما کنانی"

(۱۲) وممن النا فذة "

ان مح علاوه دو درائے در بیت الطاعت دغزیرة المراکة " اور الشادو "

يد دونون وراع الريزى ورا مون كيوب بي مله

| مخدّ يست كوكن ١٠ علام النتر والشعرفي العصرالعربي الحديث ، دارحافظتم | مل     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| عتدوالنشر ١٦ ما دي ميلا - بورن مدراكس تمنير ١١ ص ١٥٠ - ١٥٠          | الخطيا |

## مولاً ماشوكت على

(از،نظرية)

ور وال المرائع المرائ

قل د طرزاستد للل بترض کوش نژگرتی مخی اور وه کمست که رولوزیز بهروی سکتے۔ الاناش کمت علی ای مهرما زشخصیت کے بولور کالل شخصہ ال بین هم د منعسوب بندی کئے۔ ابناه توست موجود بخی - آن کی خلوص نمی ا ورانسانی صفات نے شوکت علی کو ایک بلندگر اس نعیست بنا دیا تھا۔

شوكست على است والدعبدالعلى (خال) كى دومرى اطار ستيجن كى والدت ٢١٨ ١٨ م دام درس بون - براين بمائ محد ملىت يعسال باست الكار دان والده إلى آلا اے دلگردو کی مشرقی فاتر ن میں جن کوقدرت کی جانب سے مرداندول ودماغ ودمیت د اتماء كغول ف البيض وبرع انتقال كع بعداي ه الأكول اور اكب الوكى كى برور برداخت المليم وترسيت اور دمنمال كى د تر دارى اينے سركے لى عبدالعلى كا انتقال س وقنت بوكياجيكري ا مال كى عرصرت ٢٤ سال مى - بى دان كالمسل نام آبادى با نوسما بن كے خیالات باغیانه، باكيزه اور ندمېب آيېزى تى الفول خىملى زندگى مي برت دصله کا نبوت دیا - اینے تین الم*اکول ،* دوالعقا دعکی *، متوکست علی اور محدعلی کو ا* گھرپر علم کے لئے جدید اسکولوں میں داخل کر ایا ۔ بریلی اسکول سےمٹرک یاس کرنے کے مديد الطفيعلى كروه كالحس واحل موسئ مولانا محديل ايك مگرد قمطرازين:-ومجب میرے بڑے بھائی شوکت کوانگریز تعلیم کے لئے علی کرہ مدروا نہ كياكيا توممائد ابك مجان ، جوكر ممائد فا كى كام كان اورجا كدادى ديكير بعال كرتے تھے ، بڑے جائی شوكت كاتعلىم كے لئے اسكول كے مصا دھن برداشت كيف عماف إنكاركرد باليكى بهمارى والدمى كأدم تعا كرا مفوى نے ہما رفعليم كا بندويست ما رى دكھا مادر اينے زيورات مک گردی دکارایشارمان کی تعمیل کاری والده کام م قابل دید مقاحی کدم ائے بیما بی اُن سے متا ترموسے اور اندوں فروی ست دو

زیدات کووالیس الی ایری تعلیم و تربیت می شوکت معاصب کا جرد خل مقارد می کمی مجول جیس سکتا "

م المن مل غربی کمان اسکول سے میٹرک باس کیا۔ دوسال بیشتران کے جائ دوالفقاً اسکول سے میٹوک بیس کی اسکول سے میٹرک باس کی اسکول سے میٹرک بیس کر کے علی گوا دو جیلے گئے تھے : دوالفقاد علی شام بھی تھے اور قاد با فی فرقہ میں تھا بدوس دہ مرزا خلام احمد قادیاتی کے ذیر اثر آگئے تھے اور قاد با فی فرقہ بیس شامل میں تھے بالی کو اسکا ایم اسے کائے اس ز ما نہ میں اُگریزی طرز کا بیک کا بی ناجی کو دس بارہ برس قبل مرسیدا حد خال نے قائم کیا تھا۔

شركت على كا صليه الما خطرفر لليقية: -

د درا زند، توی بیکل کسٹس جہرہ، روش بیشانی، آنھیں جیکدار ، سرپر فروالا ٹوپ بھلین شیر ہ ، موجیس فوکیل اور گنجان ، لباس حجبی ، جرتے مہنتے ، یا جا مہ ننگ موری کا اور چرا کی دار۔ ہا تھ میں سمگار ہائے

بوك اورجرك برايك الوكمي سكوالبنط"-

شوکت ما ملی گرو کے متا زوتقبول طالب علم تھے۔ وہ مادر زاد رہا تھے اور طالب علی
کے دوران ہی دہ یونس کے سکر سٹری اور کائی کی کریجیط شیم کے کہتا ان کی حیثیت ہیں تہرت میں لیکن میں کے مقد استدا میں اکتوں نے اپنے بھائی محدعلی طرف خاص توج نہیں کا لیکن میرونی طالب علم کر خاص توج نہیں کا لیکن یہ و نیروا الب علم (محدعلی) دفتہ وفتہ ایک دبین طالب علم کے ناسط انجر نے لیکے جب شوکت علی نے میرونی کی فطری صلاحیتوں کو آئی طرح بھا نب لیا تو انفول نے می محدعلی شوکت علی نے میرونی کی فرای صلاحیتوں کو آئی طرح بھا نب لیا تو انفول نے می محدعلی کے متعمل کا مناسب لیا تو انفول نے می محدعلی کے متعمل کا مناسب لیا تو انفول نے میں کے ایما حیثین فترون حکور یا۔

Congression regulation ( Prints )

وخلاق وصله وقزائي نؤكت صاحب في ميك تي "

جب بحد مل من اس باس با قضو کمت مل مرکاری عبد من داری ده ای در من می منتبات که املی افسری حیفت من مرکاری عبد من دولین در منتبات که املی افسری حیفیت سے ما ندان کاکذار کرتے ہے ۔ وولین می می ان رحد ملی کو بل اگا دی با نا جائے تھے اس کے اندوں نے محد می کومرکا ملک ملازمت کے بائے املی تعلیم می لئی می خوش سے اکسفی فی مجوانے کا بندول سست کیا اور دیاں کے سائے انواجا ت کو بلا تا مل برداشت کیا ۔

مول المسخت المُندفر كمي ملي لحصة بي : -

مد ١٩١٧ء مين ايك فرج ال مولا فا عبدالبارى سے طف أيا اس كيورے يراوكم كشبش فى ١٠ كاقد عف ١٥ مع تقاسيدوان تماسطر شوكت على بی اے (علیک) بوکرعلی کوامد او لالواکز الیوسی ایشسن کاسکریٹری، بمندؤ ستان كاسرون كرمكيط كعلازى ادايسركارئ سنية افيم كااعلى موثذا تخاروه لكفينى ايبل نبوان، بدلدسنج وابك ستعدمتن لم أوربام مت وَجِ اللهُ عَلَا جِس نِي إِكْرِيرُ ما كم يَ مَعْدِيرُ تَعْبِطُر السفي مِن مَجْ يَكُولِ مِن عَلَيْكِ نېس کې روه نوجوان کم يونيور کی علی گولومو کا بها ورک ای تقا-ہوا پنی ما در درسگاہ کے لئے روس انمٹاکرنے کے لئے بہال آیا ہواتھا۔ اس نووال في الجن مدام كوبة كي ام سعايك موساً على بنائي اور آغا خاں کے مغیری حیثیت سے ارسے فک کا دورہ کیا اورایی مادر درسکا ہ کو ونيوس في بنائے مح وست من الا كول رويكا فنط مع كراياتها " ه ١٩١١ مين أكريز ول غ تسطنطينديرا ما كم على ديا اس يردنيا مع اسلام مي كيرام في كيا ا ورمندوكستان ملمان عي اس سعد بورمي مولك المعمل في اگریزول کاس الیسی کی مخت ذمت کی - وہ اس وقلت تک کک کے سکے الیار

اوا دمی جب بادشاہ برطانیدنے دبل آنے کی ثواہش طاہر کی تھی آوسلما ماق ہندنے نیصلہ کیا تھا کہ میں اور ہندنے نیصلہ کیا تھا کہ میں گرا حرکائے کو دِندِرسلی بندنے کا مطالبہ کیا جائے گا جبنا نِدجِندے اکھا کرنے کی ملک گیر تحریک میں توشوکت علی نے اس س طرح برا معرف تعدلیا کا کھوں نے قلیل اور نے کی ملک گیر تحریک میں توشوکت علی کے اس میں اوکھوں دو ہے جند وں کے ذریعہ جمع کرلئے کئیں میکومت نے شوکت علی کے اس معلی مرکزی کو کی مسیماسی موشر کانی سے قدیم کیا اور ایھیں نظر بندکر دیا گیا۔

۱۳ کا میں شوکت علی نے انجن خدام کعبہ گی بنیا دوالی اُس آنجن کے بانی بمبران نے بریچید کولمیا کدوہ تتفظ کعبہ کی خاطرا بنی جان کی با ڈی لگادیں گے ۔آگریزوں نے اسس غریک سے خطرہ محدس کیا اور اس کی مسرگرمیوں کومکومت سے منافی تراردیا -

ا قبال سن بدائی کے مطابق علی برادران اورمولا ناعبیدالله بندی نے تخریک بحرت شروع کی تعی مبزار دن لوگوں نے ترک وطن کر کے غیر ممالک میں توطن اختیا ر برت شروع کی تعی مبزار دن لوگوں نے ترک وطن کر کے غیر ممالک میں توطن اختیا ر رایا کیوں کہ دہ لوگ ایک خلام دلیس میں رہنا نہیں جا ہتے تھے۔

۱۹۱۷ و تام ۱۹۱۱ کی قدت میں علی برا دران نظر بندرہ اور اس انتا میں بورب معالات نواب بو ف کے تری جو ابتک آزاد کملات می دہ بھی انگریزوں کی ساز نتوں کا نشان انگی جزئی ترکی کا واجع طرف اور کا ساتھ وہ بھی انگریزوں کی نکاہ میں بری طرم الکے وہ بھی انگریزوں کی نکاہ میں بری طرم الکے نظر تا ان کے نظر تا ان کی میں میں کے نظر تا ان کے نظر تا کہ نے کہ تا کہ نے کہ تا کے نظر تا کہ تا ک

. محترى كم ما تة مجدودى بوغ كل -

۱۹۱۹ دس مدیکسس ، لکھنو ، و بلی اوردومرسے مقا مات پوسطنطنیہ بم الكرنيك تستبط حكفلات مغابها اوراحجاجي جليهوش كيبي جماع أن كمص صدادت س ایک فق فت کینی کاتکیل بول می کے سکریٹری صدین کھتری معرفیات مولانا شوكمت علجيل سعربا برسيتوكان كوخلافت كميلى مسكر يطرى مقردكما كمياس ے بعد شوکنت عسی بھی سیاسی اُفق پراپنے چھوٹے بھائ کی طرح چیکے سکے اور ایم

ایم خصیت بن گئے ۔

ملافت کیش کا بہلا ا مبلاس م از مبر 1919ء کو دہلی س مواجس کی صدار سے فعنل الحق في مهامّاً كاندى ، يوتى اللي بنرد اوردوسر قوى دمنما فك كوكى اس كانفرنس مي دعوت دى كئى كويا تينظيم الكريزوى كے خلاف مندو كما نول كا زبردست فرنط بن کی مشرکت علی ، تحد علی ، حسرت موبانی ا ورد وسرے ندیجی دافشور اس تریک کے دُدی رواں تھے ہے کھوں نے آزا دی کے لئے جدوجید کی تریب کا داستہ بمواركر دیا۔ 19 ماری - 19۲ كى خلافىت كانغرنس نے ايك قرار دا د كے دريد يفيسل كياكراكر تركى يزما قابل قبول ترائط تا فذ كيكيس تويير ببندوشائي سلمان الكريزون تطے تعلی کس کے مکرمت نے اس اجلاس کوغیرما نوبی وار دیدیا اور ایے طاز مین کو اس املاس س شرکت کرنے پر پابندی لگادی خلافت کانقرنس نے اینا ویک شن لند دوانه کیاجس نے بندوستان عوام کے اس مطالبکو دوسرا یا کردہ ترکی کے ساتھ لیے تعلقات بحال كرے ليكن برطانيانے اس كو تھكراد ما اورسكطان تركى كواس كے وافتيادات سيحروم كرديا-

ملانت کانفرنس کی شاخیں ہوے ملک میں قائم ہونے لگیں۔ برخص میں اے ى طرح وكن اورولول نظر أف لكا مبندود ك في كاس مرك كاساتدرا - ۲ بود - ۱۹۱۰ یو ترک محالات کی تویز باس میری جس بس تمام میندداد اسلای خریب بود کند ۱۹۱۰ یود کا کی خطافت کا نفرنس کا ا مبلاس کھنٹویس میوا اور دیمبر ۱۹۲۰ کو چیود میں امبلاس میما جس میں انگریزوں کے ساتھ عدم تعاوی کرنے پرزودو یا گیا۔ دس وقعت میل آئی میں جہا د کا حذب کا رفر ما تھا۔

م بولانا موطی نے اپنی ولولم انگیز تقریمی کا ایک اجلاس کراچی س مواجس می کالادا مولانا موطی نے اپنی ولولم انگیز تقریمی کما توں سے اپیل کی کردہ فوی طا زمتوں کا ایک مطاب کے دہ فوی طا زمتوں کا ایک مطاب کی کردہ فوی طا زمتوں کا ایک مطاب کی اوراس نے علی برا درال ، مولانا حسین احد مدی است نکر آجار بر ، خاکم سیمت الدین کی لوارم ولانا تا اوری کا فوری کو نظر بند کرے کراچی کے فائق دینا بال سیمت الدین کی لوارم ولانا تا اوری می این دینا بال میں مقد مرج یا محد ملی نے اپنے وفائل میں جو تقریر کی دہ ہے دلا ویزا ور مرال نا میں کی میں تقریر کی دہ ہے دلا ویزا ور مرال نا میں کی میں تا ہے۔

من فت کافاتم ہوگیا آور طفیٰ کمال بر سراقتمار آگیا۔ ادبر عبدالعزیز بن سود اے ہو اور پر بن سود اور پر بن سود اور پر بن سود اور پر بن سود اور پر بر دھاوا بول دیا عطافت کا نفرنس نے 19 ما ہو 19 ۲ میں اور عبول کی آزادی کی بھر بر دھا ہت کی۔ ہواکتو بر کھے ادرا دیں جی ذکھ سیلے بس ایک ادرا دیں جی ذکھ سیلے بس ایک ادرا دیں جی ذکھ سیلے بس ایک ایک سیلے بس ایک سیلے بیا سیلے بیا ہو ایک سیلے بیا سیلے بیا ہو ایک سیلے بیا ہو ب

ادر می کا آ در دسول بوا ادر می مبدوستانی سلانوں کے جذبات سے سے مدان کا کوئی کے مدان کا میں سے بنیون میں سے بنیون میں سے بنیون میں سے بنیون میں کے حدید میں سے بنیون میں کے حدید میں کا مدان کے در تر وار سے اور مکہ اس کی حرکموں کا شکا دیے لیکن

ا وى نيسد اسلاى دنياك إلى سي

شوکت علی بڑے بھائے تھے اس کے معینی ان کو اپنے والدی طوع متر مسیحی بھی ہما ہات میں بھی ہے جھی ہے جھی ہے ہما ہات میں بھی ہے ہوئی کو مبعقدت مکا لی تھی کیکن عملی از مدکی میں بڑے بھائی کو برتری ہی مجھوطی زمیں ہے تو شوکت مائی تنظیمی صلاحیت کے مالک محد علی ضوار مقال صطبیعی مستعنوشوکت کے مالک محد عملی مسید ہے تھا توکت کے مرجم مسید ہے۔

مولانا فخوکست علی نے 1919ء سے کھ تردیش کا آغانکیا تھا در آؤی دم کس کھ تو۔ استعمال کرتے دہے۔ اُن کی ٹوپی بڑ خدام کھ بھی کا بھر خرد میڈ اٹھا جو کہ وہ 19 19 مستخلیم معانجین ندام کو بہ کی عظامت کے طور پر لنگاتے کا رہے تتے ۔

محد ملی کی طرح وہ مجی ایک ہے بائی اورض گرصحافی کی صفیت سے میدان صحافت س مختر مقام رکھتے ہیں م انخوں نے '' فلافت ''نے نام سے اخباد مکالا اورعدیم افتری کے با دج داس کے بین ادا رہیئے انخوں نے ہی تحریر کئے ۔

مرا نا شوکت على مربرا ورد محصية وسيم عوب بونانيس جائے تھے يميشہ ايلے اور ور سے تھے ساتھ مل مربرا ورد کا برام بردا ور اکبر ميدرى سے تعاقم موات المحقوق المحرف و الله من المرب المور المرب المرب

شركت على منرود بورك ك زبردست نحالعن تقرا منوب في التعليد ك

I was the first of

متن کو بربر عام جاک کردیا۔ان کا خیال تھا کہ اس روِد سطیس سلماؤں کے سساتھ ا نصافت نہیں برنا گیاہیں۔ وہ پورے ملک میں روِد طے کے خلاف راک عامیموا کرنے مصلے گھومتے رہے اور ان کے سامنے اینا موقعت بہشس کیا۔

وہ ذیابیلس کے مربیق ستھ لیکن بلا تکان کام کرنے کے عادی تھے۔ وہ مدوجید سرائیس رکھتے تھے۔ ا پنے ایک خطیس ایڈ بطر فلافنت کو لکھا کہ یکا کرو کا کا کرو کا کا کو ا وطن کی نمای سے بولا نا اس درجہ کبیدہ قاطر تھے کہ جب انق نستان سے حکم ال امیر امان و منتدفاں کمبئی آئے تو مولا نا نے ان کے اعز ازیس استقبالیہ دیا اورسیاسنامہ میں

دوسم سل نا بى مند فلام ہیں - ہم سوائے معبود تقیقی کے کسی دوسرے پر بعبر وسر نہیں کرتے ہے

امیرِ اِ فَنَا نَسَان مُولَا الله النوكت على كے جذبات سے اس قدرمتا فرمِوے كم الحول نے اپنے جواب میں كہا،۔ اپنے جواب میں كہا،۔

در دنتری امان س ره کرما بوس بونا حوام ہے "

شورت على كانشقال مه 19 وس بوا، اوراك كامر ارد بلى بس ما صعبد كے ترب

## مان جهانگير

## (مبالؤن ناں ہے کے تابیخ )

\* (\*) <del>\*</del>

و المطربية برخا دها مب غرج الكرربلالالمرس ايك بلندبا بيلى ، تقيق ا ور منع فانه تقاله مرقم و المربي بلالالمرس و الك بلندبا بيلى ، تقيق ا ور منع فانه تقاله مربي و المربي و المربي المربي و المربي المربي و و المربي المربي و و المربي المربي و و المربي المربي و و المربي المربي المربي و و المربي المرب

دا تم الحوون في گذشته فرورى بى إسى ايد كابى بدريد وى بى مالى كى الما كورت وقدت ترجيد سے مجھے جو ايسى موئى ، اس كا اندا نده قا ديمي كوام تبصره بلاھے كي اسى كا اندا نده قا ديمي كوام تبصره بلاھے كا الم المنى صماحب كى كائت تنصيدت سے واقعت نہيں ہو تا ہم ترجيدس ما بجا لج عتبارتها و وبيان الب الفاظ ، اندا ذا ور بردا زيد كے مام قامى مواقق كى شخصيدت سے ميتا ترتيب ہوسكت ترجيد ميں تاريخى مقات اور سنين وفيد كى اتن افلاط كى شخصيدت ميتا ترتيب ہوسكت ترجيد ميں تاريخى بينيانى برسلولي مى بلاغ كائى بى الله ما مارى الله مارى الله مى الله م

اليئ جها مگير كم مقر عيد ما ترجها مگيرى كود و ملكة الرجها مكيرى لكما ي - الكافي

مترج کتا ب عصف ای کارنوں کی تشریح کے زیرعنوان اسلامی بہینوں کے موجود ہیں، اس فقص کو دیجہ کر کرمقا ما ت پر ترجہ کا اصل تنج سے معادصہ موجود ہیں، اس فقص کو دیجہ کر کرمقا ما ت پر ترجہ کا اصل تنج سے معادصہ دمقا برکیا تو معنی برکہ کے اس نہ میں قرمائی دہدت کہیں قرمائی دہدت کہا ہیں قرمائی دہدت کہا ہیں اس موجود ہیں)۔ مثال کے طور برای معنی کے ایک میں اس کے اعتباری سے جمعی رکھ ہیں ۔ مثال کے طور برای صفحہ کے ایک میں کراف کا ترجہ دینا ضروری نہیں جملے ہے وتا ریوں گافری میں معلی کے لئے نہا بیت ایمیت کا حامل مقال ہی ہے باب کے صفحہ دایر برم فال کے سلے بیں جو ایک کے ایک میں دو اور ۵۵ می اعراب ۱۹۵۱ بونے جا بیک اس کے صفحہ بر جمالوں کے بارے بیں دو ور ۵۵ می اعراب ۱۹۵۱ بونے جا بیک اس کے صفحہ بر جمالوں کے بارے بیں دو ور ۵۵ می اعراب ۱۹۵۱ بردے بیا کہا ہے کہا کہا کے ایک در بات میں اور در ۳ میں تا اور در ۳ میں اور در ۳ میں تا اور در ۳ میں تراب کے بارے بیا کے ایک کردید دی گئی تارت نہ اصلی تشریح کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تشریح کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تشریح کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل تشریح کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل تسخد کے درید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل میں جو نا جا ہے ۔ فاصل میں جم کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل میں جو نا جا ہے ۔ فاصل میں جم کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل میں جو نا جا ہے ۔ فاصل میں جم کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تسخد کے دامل میں جو نا جا ہے ۔ فاصل میں جم کے ذرید دی گئی تارت نہ اصلی تردی تیں تا درد کی تارید تہ اس کے دامل کے دردید دی گئی تارت نہ اصلی کی کارب کے دامل کی کے دردید دی گئی تارت نہ اس کی کے دردید کی تارید کی کارب کی تارید کر تارید کی تارید کی تارید کی تارید کی تارید کی تارید کی تارید کی

سى وما لى عمطالقت دكفتى بصاور مذا ركى معتقت سے- الى مغر كم ماشير ا مِن ١٥ إِنْ مَا الْمُعَات، كَى بِجائِرِي وَمَ إِلْمُعَاتُ ا وربِانِس (صلّ) كى بجائدة بِوائِس ومكر يز ٨١٨ مو كى بجلت ٨١٩ موم والعاسك - إن تمام اغلاط كوم تصحيف كاتب نىن كىدسكى معللير اكبرى والدكى بدائش اوردس ١٣٥٥ م ٠٠٠٠ كى باك . . (١٧ ١٥) يو العابية - الحاف كم علير بعادل كو بعادا ل كما ب بكر Bhasa Mal SiciBhar Mal'styrististi متلا يرمضرت وافضيل ابن مياض كا الملا نضيل ابن اباز خرير فرما باسيحس يرمتنا نعب كيا جاك كم م عكاير المناف كارج موفيت كيا جوفيرفيع معمد فى الم كامتراد ف تعوف بعج عام فهم اوقصيه المعفى برعضرت ينع سليم ي مع بالسي مين ايك جمله يون رقم فرما ياسع "يهان وه سيح ولى الله كى طرح زيد وتعوى بس بسر كرتے تھے ؛ فقرہ ير عقيمى قارى موسى كرے كاكراس سى لفظ أو دركى الى ترم سے دھ كيا مع الله الكريزي نسخه معدمه المدكياتو معلوم مواكه يوسب ويل الكريزي فقره كالرجميع Here he lived the auster life of a true mediaeval saint'

دین مرت زندگی بی تبین که مله و م م المص الم کا ترجه می تبین کیا گیا فاضل مترجم نے صلای بی صفرت شیخ سلیم نیتی ایک سلیم بی ایک جلدیوں تخریر کیا سے "عوام میں ای کے بہرت سے جرنے مشہور ہوگئے تھے"۔ فاضل موصوف کو بیعلم تبیں کو معجزہ "کی اصطلاح مرف و نبیا دکوام کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اولیا وافت سے صاد بوسنے دائی مجیرالعقول باتوں کو کوامات کی اصطلاع ۔ سے توبیر کیا جا تا ہے۔ ای تفدیر میں میں نا جا ہے۔ ایک تفدیر میں کی مجلے کے دمیں میں نا جا ہے۔

معلى ما شد رك يرسمان دائع كالأسبان وله الوالية

4

روس برا ۱۵۸ و کی پیائے۔ ۱۵۸ و مو ناجائے۔ اس قویتِ براده مُراد کے سلامی ایک جملہ کوں ما ہے جو قصاحت سے عاری ہے ''شیخی اس کی اعلیٰ قاطیت کی بہت توہ ایک جملہ کوں ما ہے وقصاحت سے عاری ہے ''شیخی اس کی اعلیٰ قاطیت کی بہت توہ کی کا در ترای اور وحدت کی عادت کی " اس جلہ کی ساخت گوں بھی کی اسکی تقی در برشی در شیخی ( نرای کی میں سامت کی اس کی اعلیٰ قاطیب ، نوشکوا دم زان الا میں عادت کی بہت تو بعث کرتا ہے '' اس صفر بر انسراط ' کو بانسراط ' نیزانوی تھو کو میں میں مادی کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تو اس کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی گئی تھی '' بہاں کرنے کے بعد و میں دوبلوں کے سام کی تاریخ کی تاریخ

كنابت يعده كيار

مست پرمريم الزماني كوسليمكي دادى بثلا ياسم جبكه يستميزاده كى مال تى دادى يسل فاضل مترجم في ذرا بى علم د جال سے كام ليا برتما تواس طرح كے نقا ليص سے ترجم كو محفوظ كياجاسكا مقا . صلاه يرماشيه علا (ح سينس ديا كيا) يُرمعوك ساه كو مدم دلکرہ ' تورکیاہے ساتھ پرُجب رفال ' کی بھائے جبارفاص خبل 'ہو ناجلہ ہے ای منح پرُ ایک قیدی فیلبان نے ابولفشل کانشا ل دیا ' تقرہ میں ابوالفضل کی بجا سے صرف ينخ بئونا جاسي تفارصدا برشهرا دوسليم كصمن س أيك فقره يول مندرته س.... نا عاقبت اندلش م صحبتول ع كعط بينى بنابواتعا يُ يهالَ الا عاقبت الين كى بجائے عاقبت نا اندلش "بونا جلہتے كا بوقعیع ترہے نیزے کی بجائے كی - الحکامتی پر ابوالغضل کاسن دفات م ۱۷۰ ء تکھاہے ج آگست ۱۷۰۷ء میونا میاسیئے۔ فامنل مترج مسلا يرداجه ما ن مكوك بالسيس مون وقمط ازيس من و وواقيك واجيونى مِذ برخطوه اورموت معيد في كاركمنا مناء يورانقر مفتحد خيزے ـ فاق اظم مرزاع بز کوکه کومتعد د مقامات پرکوکا که کهاست یعی نشرنگادی ش بی شاع ان تعرف معلی پر مرزاع زیز کوکر کے بائے میں امیر سے پہلے بڑا " ترجہ مہنے سے وہ گیا ہے۔ صفا پرسلطان خرو کے بائے ہیں گیاں خار فرسائی کی ہے ۔ ۰ ۔ جوسیاسی چھکٹے اس کے گروو بين بورب منع أن سے اس معدل انتدارے وہ بوتی اپنے مجا اورصری ماعت س شال بدكيا " نقره كى فصاحت اورسا خست كا تاركين كوام تودى اندازه فرماليس، ساتع ہی لفظ ہیا ' برتھی غور فر مائیں جوراجہ مان سنگھ کے النسمال ہو اہے کا آری كاد في طلاب علم عبى جانتائے كرمان تنگونته زاره كاجيا بنين ماموں مقاريما يرحال مترج بھارت میں رہتے ہوئے ' ماموں کی اصطلاح سے آ مشنا نہیں ' جبکہ بخیر بھے مال کے بھائی کوچی نہیں ماموں کہتا ہے۔ گرا تھیں تو سے مستعمد کو نا تھا۔

مسكك يراكب ففره كول درج كياب يرشخ بزاده كي سوتيلي ما ل ماكيس اورين بوكي م سعطين معلى مواكتر اده ككى ائي تعيى - دراسل بهال نقره يول مونا علي تعاد معتبراده كي سونتيلي ماكيس، ما ١٠ وربينيس ٠٠٠٠، منلا برقلد گواليار كه كما معلو كاناً مانل رائے دلان کی بجائے آئل رائے سنگھ دلان میوناما ہے مقاراس بھنٹی ٹریندو **عَالَوْنِ "كَى بَمِاسَتُهُ مِبْسَدُو قَالُوْنِ " ا**ور \* قَالْوْنِ دَالُول \* كَى يَجَاسُتُ ، قَالُون دالْول \* يَوْنالِيلَة منع م ورا دالتم كو ما وراد العبر بنا دياسي - غالب كاستمود معرصه مشیعی **کیونکرمو** ما درا دالمنهری <sup>۴</sup> قارئین خود ہی اندازہ لگا ئیں کہ غالب ما ورالنهری تھے یا المثنل مترجم کی اصطلاح کے مطابق <sup>م</sup>ا ورامالبحری صنسال پرہی ایک مِہل فقرہ مہیں ہ<sup>ال</sup> لناسه "... . تكريه طمطراق كامراسله ما لمكيرامن وصط كاميذر في مك بعي مريني سكا" سیاق ومباق پرخود کرنے سے معلوم مو تاہے کہ فاحسِل مترجم کا نشاریہ ہے" بگریہ مطراق اورامن ومع كامراب له مالمكيرميدرد ككيمي مذبيع سكا" ما البردديد مِنتَّا بِمِولُ كُومُود بِاشْهِنشَامِول وم<u>راكا ل</u>رِرُ بندميامِل مَشْرَق كَمَاك كُرُنبد حيامِل فربی گھا می نیز اس معفی پر بیم لی فقو درن ہے وہ . . . اور تمام اعلی اورا د سے مه واردن واله سيم منصب يريمال ركعاً " الدياد منع كايك سطر ع احرس لاد

النف وومرى معطر كے شروع س جياہے لئد الاعلى اكے بعد اوراد اير مصفر من اللہ دراس اوراد تهور ادرادی بوناجایت مسلما پرشین فریدیاری کفیای عصلدس ركب ميمل فقره يُرك شيرد قلم بواب ... م س ف من بي يا فلاس ديجها بعاور مديد دى بوك يميان يُحمّا جي اور افلاس كى بجائد ممّان اورفلس بود جِيهِ مَنَا تَاكُونَعُ وَكُنْ يَعَالَت مِنْ بِوجَاتَى - الصَّخْدِيرُ كَا بِل مَحْقِود بِيكَ مَعَالِطَكَ زماں بیگ کو کابل کے خیات بیگ کا لؤکا ز مانہ بیگ ، بتلا یا ہے۔ اِسے بیم صحیف كاتب نيس كم سكة مسلكايرُ بافراد فواض كى بحايث بافراط فياض مونا جاسية. ملاکا پرضرد کے فرار کے سلسلے میں جو تا ہے دی گئے ہے کار ایدی کی بات اوربي بونا جاسية. ماكلا يرمرابيل كابعد ١٩٠١ مس كتابت مداكم ہے۔مذہ ایر تعرووال اورصف کا یو نرملہ کی سرائے کی بجائے علی الترتیب مجميروں وال' اورُ نرمليہ كى سرائے 'ميونا چاہئے۔ تواریخ كا ووق ركھنے والے مضم كورجا لى ادرا ماكن وامعا ركے علم سے بھى تدريے شغف ركھنا منردرى ہے رمال برموصوت في ويك منهاست بي منحكه نييز فقره النيون كود حثيان استراكس اعنوال تحت يون تريركيام "عين بيك كوميل كى تأزه كها ل سي ي وياكيا اورهيدالرهيم گدم ی کعال میں جس کے سینگ (ویر کو نیکی ہوئے متھے)؛ فقرہ کی میا خدت سے میا معلوم ہوتاہے کہ بہاں سینگ کاتعلق گدھے سے۔ بیرجد مدتاً رکی انکشان -ومی ہے مہد جہا نگیری میں کدھ کے سر ریسنگ ہوتے ہوں مگر دیدازی عریب agedy of Guruar Jun , 1000 - Est vision عنوان نہیں کھاگیا۔ اس منحدیرگردارس کا کسین پیدائش ۱۵ ۱۵ واور اسے جان<sup>نا</sup> نا مزد كرف كاسن ان 12 كلام يعنى كرو ارجن ابنى بيدائش سيجدد السال ببي الشير رياتي آئنده

چات هج هردهمی محدّث وغری . العقر والعفاد راسام که نکام ظلت مومست. 1900 كاريخ بالمسليد وتاريخ لمت حلاتهم ا سال کارٹی نشام ، ایخ ادراٹ اران ، کا نے علیٰف دیا ریح مکت بھڈ دیم سالیں ہوگئی 1700 يمكره علام يحدين طاهرمحدث ميثنى نرَبال السُّرَحِدُ التَّ رَاسِلَا) كانظام كوست وضيع مِديول يُزيِّرتيب، بهجياه قامى 190x سياسي علومات جلدودم جلفلية واشدن اودا ليديث كام سكر بالمي تعلقات المد الماع لغائنا لغزين بنرم صابق كثراغ لمستحقه بأربم بللمين مندده انفاب مرادة لانقاب والتعلق خاطافة إن حليستم بدلا لمبين لمي كرزمي جوالت تأييج كوات جديدتي بالاقواي ساسي معلم أحادكم 2300 منويع لي دي ماري خطوط يعصرون الي مدرا في يعين أن دي مصروم مان ويوفيه. 1909 197 تفييلبري أردوياره ٢٠٠٠ حضرت الوكيصدان فيكرس مكا ي تعوط والم والى كا فلسفة مرب واخلاق عودج و روال كااللي نفام. تفسينغبري درد ملداول مرزام ظبروان ماال كحطول اسلاى تنساغ عرفينيا 11971 كالظهنديريئ دوشنى مَفْيرِيرُ فَبري أرود على وقي المراي وفيا وسري صدى يبيدي مين بعارف الأعار سين في يُر 21975 تقبيرطبري أددوجلوسوم تابيخ روه ببرشخ كم بجور علما دبندكا نما فاراصني اول تعسير فيرى أرود ملرجها يم جفرن عمان كرسركارى تعليط يؤب ومسدعه درسالست عمده سم دواء سدوشال ننا إن مغليه كي عهدمي -19 70 مِنْدِسَانِ مِن سلمانون وانظام تعليم وربيت جلداول . الريخي مفالات لأندي دوركا أرتني بس منظر الشيامي أخرى نوا ماويات تفييرُ ظيرياً يه وطبرتي . مواشق . خواج بده نواز كالعوف وسلوك . 21977 مندورتان ميء يور كي حكوتس . توهاد الشند جدوجام تفسيرظري أردومايشم عندت الند باسعوا ادران كانقد 1990 تفسيم طبري ارومل فقر تين تذكرك رشاه ولى الله يحسب كمواث املامی مندکی غفیت، فیتہ۔ 1949 تفسيرُ للري أروومليد سِنْدِيا رَجُ الغِزى حِيات وُكرتسين. دين نُي الرام كالبرمنظر منطفك حبات وبالح تفسير لمورن أرد والمزخم مآثرومعارت حوا الرعبين حالات رانكي عايت تفديخ ري أردوعبدرهم بماري وراس كاروعان طلاح مطافت وانشده او يبدوت و يان في إ 21960 فقراسلامي كأماري ليركنف انتخاب الترغيب والترجيب الهبارا تدراه وبي لفريج مي متديم بندوستان

PHONE : 262815

**JUNE 198** 

Subs. 40/- Per Copy Rs. 3-50

## BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.



اِس میں ہروہ چیز شامل ہے جوایک ایچے ٹانک ہیں ہونی چاہیے ... بلکہ اِس سے مجمی زیادہ ہے



سن کاراانکی سے پاک ازمی بنیادی عناصر، ویامنزاور قدرتی جَرِی بوشول کانادر مرتب منکادا و مدانک ہے، جس بیا بازی میم کوک منگاری مزورت ہوتے ہے؟

مسم کوکب سنگارای فنرورت بوق به به • کمزدری اوراغا بست میرا،

• مخمزوری اورانقا بهت میں • مجموک کی میں ،

و الشطراب والمان المانية

، جون من مان الله . • جراثيم كم اثبات عفوظ بشائل فيها • وزن ممزه أنها . منکارا داه دانگ به جس پیش ۱۷ از تی میسایش ۱۷ ا متداریایی جات ، جن پر سیستر آندی اور قلب به میسایش میسایش اور شروب کار میسود خباتی بس به میسایش از تی در شدگار از آدارش دستیاب به تولیا بی میسایش از تی در شدگار از آدارش دستیاب به تولیا بی میسایش از تی در شدگار از آدارش دستیاب به تولیا بی ا



The Continuous sons et contraction in the contraction of the contracti

